اليصرف والمبرل الدين سالوي وحمدا المصيك فقوظام والبركا بجراء

المروف فاوناش

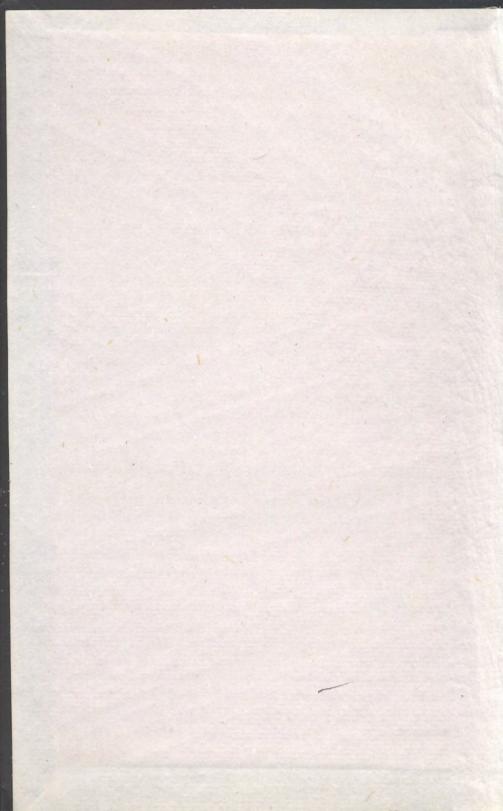

اردُورَج اردُورَج و السمار

مراث لعائرن

الليصر وأشم الدين سالوي ومدالله الماليك فوطات البه كالمجموعه

سرب سیدمی شد معید سرب

صاحباؤ عُلاً نظم البين أيها فروى

تصوف فاؤمدن

لائبرري وتحقیق وصنیف تالیف و ترجمه ٥ مطبوعات ١ النبرري ٢٥٥ مطبوعات ١٠٠٠ اين من آباد - لاجور - باكستان

شوروم: المعارف ٥ گنج بشن رود ٥ لايمور

### كلاسيك تُتب تصوّف ٥ سلساء أردُوراجم

مُلم حقوق بحق تصوّف فاؤند سين محفوظ بين © ١٩٩٨ء

ناشر : ابونجب عاجى محدّ ارشد قريشي باني تصوّف فادّ نديش لا الو

طابع : زام بشرير طرز - لا بور

مال اثاعت: ١٩٩٨ صـ ١٩٩٨

قيمت : ١٥٠ روپي

تعداد : پانچ سو

واحتقيم كار: المعارف كنج بخش رود لا الربيات

١٥ - ١٥ - ٩٤٩ - آئي ايس بي اين

تصوّف فاؤنڈیش ابنجیب حاجی محدّار شدقریتی اوران کی اہلیّر نے اَسے مرحوم والدین اور لونت مجرّ کوابصال تو اسجے لیے بطورصد قد جاریا دریا دکار برجوم الحرام ۱۳۱۹ ھو تو اَم کیا جو کہا کے سندے اور سلف لحین بزرگان دیں کی تعلیما تھے مطابق تبلیغ دین و تحقیق واٹنا عت کر تبضو ق نے لیے قف ہے۔

### ترتيب

| صفح  | مضمون                                                                                                          |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ۵    | انتاب                                                                                                          |    |
| 4    | پشگفت ، از مترجم                                                                                               |    |
| -11  | دیاچه) از مولف سید محمد معید                                                                                   |    |
| 40   | نعت رسول مقبول صلى الله عليه وسلم                                                                              | 1  |
| 44   | فضيت فلفا براثيرين                                                                                             | +/ |
| 40   | ففيلت ازواج مطهرات والبيت                                                                                      | ٣  |
| W.C. | تعظيم وتمكريم سا دات                                                                                           | ٣  |
| 44   | نفيات عثره مبشرة                                                                                               | ۵  |
| MA   | فصیلت مهاجرین وا نصار                                                                                          | 4  |
| 44   | اصول دین و اطاعت مجهدین                                                                                        | 4  |
| 09   | فضيلت علم                                                                                                      | ٨  |
| 4    | طهارت اورنماز                                                                                                  | 9  |
| **   | زكات المان الم | 1. |
| ~    | روزه                                                                                                           | 11 |
| 24   | ع اوربت الله شريف                                                                                              | 14 |
| 94   | فضائل للوب قرآن                                                                                                | 11 |
| 90   | فضائل ذكر الني                                                                                                 | 14 |
| .101 | فضائل درود شريف                                                                                                | 10 |
| 1-10 | اوراد و وظالف                                                                                                  | 14 |
| 114  | عبادت اور تركر عبادت                                                                                           | 14 |
|      |                                                                                                                |    |

| A ALM |                                                                                |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 144   | اخلاص اور ریا                                                                  | 14 |
| 144   | محاكب ورمرا قبه                                                                | 19 |
| 140   | توكل اور صبر                                                                   | ۲. |
| 141   | احبان وتخل اورغصته                                                             | 41 |
| 144   | سفاوت ، مهان نوازی اوراعرانس خواجگان                                           | ++ |
| 145   | جهاد اصغروجها د اكبر                                                           | +- |
| 10.   | خاجه تونسوي کا زېدومجاېره                                                      | 44 |
| 141   | تكبر، فن اورب تن موجوم                                                         | 10 |
| 140   | شيطانی فریب اورنسوانی محلس                                                     | 44 |
| 164   | ماضی اورحال کے ملامتیوں میں فرق                                                | 14 |
| 12    | روافض                                                                          | ra |
| 12    | العلم حفرونجوم                                                                 | 19 |
| 194   | على حفر ونجوم<br>صحبت غير، نوكري ميشيرا ورشامت اعمال                           | p  |
| 4-1   | Car Maril                                                                      | ۳۱ |
| 11.   | وليا اور اب وليا                                                               | 44 |
| 414   | زيارت مسبوراور استمدا و                                                        | 44 |
| YY-   | ریارے بھر اور فیرسکے کے بزرگ سے استفاضہ<br>ثنیت اور فیرسکنے کے بزرگ سے استفاضہ | 44 |
| 444   | "3 e care ( " 3                                                                | ra |
| 444   | ساع ادرجذب واستغراق                                                            | 4  |
| 444   | خدا أوررسول كى محبت اورا وليار كے تبركات                                       | 44 |
| 406   | عثق                                                                            | MA |
| Ath   | وعدة الوجود اورحضرت خواجه الله محبش كرم تونسوي                                 | 49 |
| 444   | وصال حضرت خوا جثمس الدين مسيالوي                                               | r. |
| 498   | ملفوظات حضرت شنخ الاسلام خوا حبرمحد قمرالدين سيالوي مظلالعال                   | 41 |
|       |                                                                                |    |

#### أنتاب

" مرآت العاشين "كا ترجمه " أرگوهر" — مدينة المعنى حضرت شيخ الاسلام خواجه قمرالدين (مدظله العالى) سجا ده نشين استاره عالمين كارنے استاره عالمين كام مامي سے منسوب كرنے ميں دلى مُسُرّت محوس كرنا ہوں -

اے کہ مانام تو آرائیس عنواں بخید صفحہ نامہ بشادا بی برگے سمل ست

غلام نظام لدين

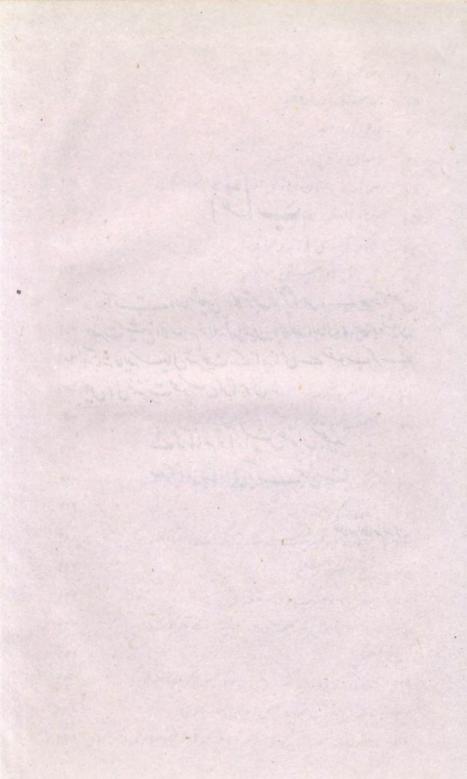

## سيش گفت

ویبای کو طول نے کرکتا بچینا اور اس کے علادہ اصل کتاب در مات العاشقین ، کے مؤلف سید محد سعید ساحب نے سبب الیف اور اس کے علادہ اور خینیات پر اتنی تفضیلی گفتگو کی ہے کہ تنا برہی کوئی فابل دکر بات ان کے ہاں نا گفتہ رہی مور نرز نظر کتاب در پُر گوهر ، ترجہ ہے مرات العاشفین کا ، اور اس کے تعارف کے لیے موکف مرحوم کا دیبا چہ کا بی ہے ۔ تاہم ترجے کے متعلق کچھ مرض کرنا ہے کل نہ ہوگا ۔ جدید ذہن کے در اختصار لیف ، رجان کا احترام کرتے ہوئے مترجم کو زیادہ در درمیان میں حائل رمیا لیف مرح م کو زیادہ در درمیان میں حائل رمیا لیف کرتے ہوئے ، مترجم نے قارئین کو جلد از جلد کتاب کے اصلی . موضوع اور مواوت کی طوف متوج ہوئے کا موقع فراہم کیا ہے۔

پروفیسر خلیق احد نظامی اور بعض دو سے علمائے تاریخ و تمدن نے بھی اسل مر کو ایک تاریخ حقیقت کا درج دیا ہے کہ انبیویں صدی کے پنجاب بیس فروغ دین اور احیائے قلب کا عظیم کارنامہ تو نبوی دلبت بن تصوف نے انجام دیا ، جس کے سب سے بڑے نمائندے ہمارے صاحب ملفوظات بعنی اعلی حضرت خواج شمل لدین یالوی ہی تھے ۔ آپ کے خانقا ہی مرکز سے بے شمار سے گو میں مرکز سے بے شمار سے گو میں مرکز سے بے شمار سے گو میں مرکز اور خلفا بر روحانی تربیت بیا کہ ماک کے گوشے گوشے میں تھیل گئے ۔ جہاں جہاں ان کے قدم پہنچے وہل علم وعرفان کی شمعیں روکشن ہوتی گئیں ، جن کی جہا جہند میں ماری نضا جگا اُٹھی :

ان کاسابہ اک تجلی ان کے نقشِ یا چراغ وہ عدهر گذرہے ، اُدھرہی روشنی ہوتی گئی

العاشفتين " كے مطالب و معانی كواردو ميں نتقل كر ديا جائے تاكر يركنا ب ايك طرت أو

دستبر و فناسے محفوظ رہے اور دوسری طرف آسانی سے عوامی وستر کسس میں پہنچ کو مفیقام ہو اسس ترجے کی ضرورت کا احباس سب سے پہلے میرے استا دگرای شاعر اجل خطق جاہے بدل صوفی خور شید عالم مخور سدیدی لاہوری کو سڑا۔ ترجمہ نگاری کی خدمت کے لیے موصوف نے اپنے عام شاگردول پرایک نظر دوڑائی اور بالگاخر قرعۂ فٹ ل نام من دیوانہ زدند

ات د طرم کا رشاد عنتے ہی میرا سرم انتیار بھک گیا، حالا کہ اس سے پہلے تصوف کا میدان میرے لیے بالکل ان وکھی ونیاحتی ، جس کے متعلق چندر می اور دھند سے معلومات کے علاوہ میرے ذخیرہ علم میں کھے بھی نہیں تھا۔

> بے ساختگی جو مش جنوں دادطلب ہے! جل نظیم میں کو ہم نے بیابان نہیں دیکھا

چانچ میں نے دوسرے تمام مروری کام طری کو کے جون ہا ۱۹ میں ترجے کا کام سروع کردیا ۔ جو اتفاق سے ستم ہا ۱۹ میں پاک مجارت جنگ کے سرو روز دوہ آتشین کے اختام پر انجام پزر سوا ۔ بیر ترجہ طابعلی کے دور کی یا دگارتھا ۔ اس میں طرح طرح کی خگری ، فنی ، ک ان اور معنوی کر دریاں بھی تھیں ۔ " نظر انی ن ، کی لازمی ضرورت کے باوجود کشر النوع مصوفیات نے مستوف کی طرف آنکھ المطاکر دکھنے کا بھی موقع مذ دیا ۔ ماآئکہ آئی ایزادی نے خود بڑھ کر دستگیری فرمائی اور ۸ م ۱۹۱ م/ ۸ م ۱۱ احد میں ضراخدا کر کے مد نظر آئی ، کا مرحله طرف استاد کی طرف آنکو انہوں نے آریخ بھی کم ڈائی ۔ لیکن نظر آئی ، کا مرحله طرف استاد موسوف کو اس کی خربوئی تو انہوں نے آریخ بھی کم ڈائی ۔ لیکن نظر آئی کے بعد بھی مودہ اس قابل نہ تھا کہ پر اس میں جی جا جا گئے ایک بار پھر اور سے مستود سے کی خواندگی کی گئی اور جنب ضرورت اصلاحیں بھی درج کردی گئیں ۔ تب جا کر ۱۲ روجب ۱۳۹۰ ھو مطابق ۲۸ ستیر ، ۱۹۵ ء کو پر لیں کے لیے صاف مسودہ تیار بڑا ۔

خیال مخفاکہ رر مرآت العاشفیتی" بیس مذکورہ اشخاص اور کتب پر معلوماتی نوٹ کھدکر رئیر گوھو ، پر ایزاد کر دیئے جائیں ، لیکن عدم الفرصتی اور کم مہتی کی د جرسے ، ناچار کتاب کے ترجے پر ہی قیاعت کرنا پڑی - انغار کا رُحمہ کرتے وقت کوشش کی گئی ہے کو نغروں میں فکر دخیال کے محذوت جفے اور ربط کلام کی مفقود کڑایاں ہم پہنچا کر معنویت کے پورے صدود واضح کر دیئے جائیں۔ پہنچ چر بیں ابوا ہ کی عربی عبارتوں کا ترجمہ پر دفیہ حج دھری تھدا سحاق صاحب اور آخری مولد ابوا ہ کی عربی عبارتوں کا ترجم صاحب ادہ عزیز احمد صاحب نے کیا ہے۔ اس معنوی تفاد ن کے لیے ہم دو نو حضرات کے مشکور ہیں۔

مرآت العاشفين ، مين كمين كهين ابهام مجي تها ، لكن اليه موقعول پر ، مزجم في اس ليه اپني طرف سے كوئي صراحت نهنيں كى تاكہ مفوظات كى اصل فوميت جوں كى تو ں برقوار رہے ۔

ترجیح کا نیا پکہ ہخت ارکرنے کے بعد اگر کتاب میں کوئی فئی کم وری رہ گئی ہے تو
خاہرہے اس کی ذمر داری مترجم پر ہی عائد ہوتی ہے ، لیکن الیمی ہر کمزوری سے ، اس لیے ،
چشم پرشی بھی کی جاسکتی ہے کہ موضوع کے کھاف سے اس کتاب کا مرکز ومحور محض عشق المہے ہے
ادرعشق توخواہ جس صورت میں بھی ہو انتہا کی دلچے ہا ورخوش آئد چیز ہے ۔
عشق در اول و آخر ہم و حبد است و معاع
ایس تشرا جمیت کہ ہم کپنہ و مہم خام خوکش است

غلام نظام الدين ، مروله شريف



الحديثة رب العالمين والعاقبة المنفين والصلوة والسلام عط ت الرسايين وخاتم النبيس و على الدالظ مرين و اصحاب المكرمين - أمّا بعداب وروزك بداكرف والع اورعروس بهاركو برسرطوه لاف والے کے صفور جس قدر عزو انگار مین کیا جائے کم ہے ۔ کیونکہ ہم تیاہ حال گنا ہے ارول کی ونی میں بحر نقد معصیت اور ہا تفول میں سوائے مبنی تہی دستی کے اور سے ہی کیا ؟ البذا اے کرم اور اے عفور جب کر حقیقی بادشاہ توہی ہے اور مر لمبدولیت نے بالاخر پٹ کرتیری طرف ہی جانا ہے۔ تیری عظمت وبزرگی کے اور اک میں تمام انبیار اور اولیار كى عقلول كو اعتراب عرب - اورتيرے كمالات كے بيان ميں قام كا أنات معذور محض ہے۔ تیرے عفو بے امال یہ انٹرے انبیارا ور مفر بین کی شفاعت پر اس لگائے ، سوزدل کے ساتھ میں بیرجندا شعار تیری درگاہ جلالت بناہ میں بیش کرتا ہوں۔ حراری تعالیٰ کے خاتنے رِمُولف نے مناجات کے گیارہ طبغراد تعریش کیے میں ان كونفل كرناج في خروري نهيل محها-المند تعالی مرو تناکے بعد - صورہ و سلام کے زنگارنگ اور ما كيزه تحف مخصوص إلى - الخضرت الحرفيق مُحدّ مُصطفيا

صقے اللہ علیہ وسلم کی ذات مقد سس کے لیے ۔ چینتان نبوت ورسالت اور گلتان مروت وشجاعت اور بارگاہ جاہ و جلال میں تخت شایا ندائپ ہی سے لیے آراستہ کیا گیا ہے۔ اور آپ ہی عالم بالا کے صدر انجن ، فیصان اللی کے مظہر کامل ، لا نشاہی کالات کے حامل ، قاب قوسیس کی شان والے ، سردار دوجہان ، ولایت یقین کے سلطان ، اللہ نقالے کی خلوت خاص ہیں باریاب ، تمام نبیول سے افضل ، مقدمین کے مقتدیٰ ، عزت و کمال کے مظہر، خدا کے مجبُوبِ خاص کلامِ المبی کے بیان کرنے والے ، لا انتہا اسرارے واقف ا اگر میت کے اظہار کا باعث اور اولاک کا اظہر الرّاوِتین کا مقصود ہیں -

اس عبارت کے ساتھ مؤلف نے مثنوی کی صورت میں پنیس نعتیرا شعار درج

ورعفيدة و خي نفاى بايد -

المالی میں سب سے ناتوال خص المالی کے اسلاف و اخلاف کو قیامت کے دن رسول خدا علیہ السلام کے فرانبر دارگردہ سے المخلئ ) کے اسلاف و اخلاف کو قیامت کے دن رسول خدا علیہ السلام کے فرانبر دارگردہ سے المخلئ ) لاہور شہرے چار چومیل کے فاصلے پر قصبہ بعثر تحقہ کا رہنے والا ہے ۔ بندہ مذکور نے احکام الہی کے اسرار و رموز اور بزخم ہونے والے فا مُدول کے موتی جو کہ حضرت خواج شخ شمس الحق والدین سیالری (خدان پر ادران کے اجداد و اولاد پر راضی ہوں کی زبان گوم را رہے والدین سیالری (خدان پر ادران کے اجداد و اولاد پر راضی ہوں کی زبان گوم را رہے والمان ہما عت میں جنے ، توفیق ایردی سے ، وہ سب ہمال کیما ہیں ۔ ایک سے عاشق کو، چونکہ ایسے کلام میں جومت کا کے اوصا میں معنوی اور کمالات باطنی کا ترجان ہو، معنوق تی تیقی کا پر ترجان تھا نے ، اس لیے اس مجروئہ مفوظات کا نام سرمرات العاشیتیں ، رکھا گیا۔ (الشرے ہی امراد کی توقع ہے اور میں المندیر ہی جروسہ کرتا ہوں)

قارئین کتاب سے یہ تو تع رکھتے ہوئے میں حق بجانب ہوں کہ جب وہ ان طفوظات کے مطالع سے محظوظ ہوں تو مؤلف کو دُمائے شرسے یا د فرمائیں گے ، نیز کتاب کا مطالعہ مجمی ہمرردانہ اور اصلاحی نقطۂ نظر سے کریں گے کیونکہ نہ فرمین شاعری اور نثاری کا مرعی ہوں اور شہی مجھے اپنے علم و فضل یکھیے نازہے ۔ برچند ہاتیں میں نے محض لینے پیرومرسٹ دخواجہ خواجگان حضرت یشخ

تشمل الدّبن كيالوي كي محت كي تحريك ريكهي بين - اورگفتگوئے عشق كو زبان وبيان ك قوا عدما كرم سے سروكار نهيں - بقول حفرت خواجر اجمري عِثْقِ را با مومن و کافر نبات احتیاج این سخن رمیحد و منحانه می باید نوشت اگر قارین اس کتاب میں کوئی عظی یائیں تو اصلاح سے اس کی تلافی کر دیں اور مرفظ بر عديث ركيس ومشكوة الصابح من مركورب-اول من نے نسب آدم سے بہل حضرت آدم سے معبول ہوئی تواب آپ کی اولاد سے مجی مبول چرک ہوجا لہے فنسى ذرية اگرچہ کسی ان کا کام ضطی ہے یاکہ نہیں ، لیکن تاہم اگر تھر پر کو سمد وانٹ تفط نظر سے بڑھا جائے قراس کی نامیاں جی خرباں نظر آتی میں اور کا نے چنین کی کلیاں معلوم جے اگر بخشی اراوت مگه کنی بر و پو فرشته ات بنما يرحجي كروبي ترجمہ: اگر توارادت کی نظرے شیطان کو بھی دیکھ نے تو وہ بھی سکھے مفر دشت نظرات كا-تندم که در روز امیسد و میم مال را به نيكال برنجت دكرم ترجمد: میں نے ناکر قیامت کے دن اللہ تعالے اپنے نیک بندوں کے طفیل النابطارون كو بحق وعدا -تو نیزار مری بسینی امرسخن بخلق جهال آفت مي كاركن ترجمه: النوا الرآب بھی میری تخریر میں کوئی نقص دیجیس تورد عمل کے طور پر درہ ویگ والاوى الف اختساركس حوالله تعالى كو بحدايذب -

اور إس صديث كے مطابق عمل كرنا چاہئے -تخلفتوا باخلاق الله الله التركے سے اخلاق النار پيداكرو واضح موكر ان طفوفات كى گرد آورى كے چند خاص سبب ماليف مركات ہيں :

پہلاسب یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے دل میں حیال پیدا ہؤا کہ اگر ہائید ایز دی سے ، کوئی یا دگارتو کیا ہے گا ، مجھے سے ، کوئی یا دگارتح ریائی ہے گا ، مجھے بھی تواب حاصل ہوگا ۔ حتی کہ یہ امرتیامت کے دن میری نجات کا باعث ہوگا ۔ بھی اور اسبب یہ ہے کہ خواجر شمس العارفین کی ہاتیں سب سے اچھی ہاتیں ہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ خواجر شمس العارفین کی ہاتیں سب سے اچھی ہاتیں ہیں

اور الس كي طبي چند ايك وجوه بيس:

(۱) بدكرية قرآن وحديث كے مطابق ميں -

(٢) يركم مديك ول عدونيا كوفرا موكش كردي مين -

(٣) يكان سے مرمد كے ول ميں الله كى عبت پيدا ہوتى ہے -

(م) بركرمدان باتول سے تبد ياكر آخرت كے ليے زاورا ، تاركر ليا ہے۔

ره) یہ بائیں سالکوں کو راستہ دکھاتی ہیں اور عارفوں کوعرفان سے سرشار کر دیتی ہیں

(١) اگرمد كرورهي موتوان باتون سے بلند مبت بومانا ہے اور الس ميں

طلب وجتمو كاعنصرت في كرتا ب-

دعی یہ باتیں تزکیر نفس اور تصفیہ قلب کے لیے نہایت مفید ہیں البذاء میں نے ان باتوں کو قلمبند کرنا خروری سجھا۔

مرآت العاشقين كى اليت كاتيراسب يرب كررسول خدا صالة عليه وسقم فواقي مين : عند دكرالصالحيين تنزل الرحية جزئد الله كزيك بندول كا ذكرزول رحمت كا باعث ب ، للندا مين خصرت شيخ كى باتول كربيان كرنا عين سعادت اور باعث رحمت سمجا ۔

چوتھاسب البعت یہ ہے کہ پرروکش ضمیر کی مجت میرے رگ وہے میں بہاد

کم موجزن ہے کہ کوئی بھی وقت ہولیکن میسے رول کوخونشی ابنی کی باتوں سے ہوتی تھی باوجرد الس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے باوجرد الس کے کہ المصرع مع من احسب (آدی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو مجت ہوتی ہے) لہٰذا میں نے اپنی وسعت کے مطابق صفرت شنخ کی روح پرور، شوق انگیزاور ذوق آفرین باتوں کو جمع کیا۔

پانچوی دج برے کر صفرت رسول خداصد الله علیه دسلم نے فرمایا:
من ادا دلا ان بیجساس مع جسے اللہ تعالے کی مجبت مطلوب ہو
الله فلیجساس مع الهل الذکر اسے چاہیے کہ اہل دکر کی مجبس میں ملیجے
چول شوی دور از حضور اولیب ر
درحقیقت گشتہ ای دُور از خدا ،

یعی چونکداہل عرفان کی صحبت کو حضور جق کی مہنشنی کے قائم مقام تھہرایا گیا ہے نیز اہل عرفان کے ملفوظ کی صحبت معنوی اہل عرفان کے ملفوظ کی صحبت معنوی کے برابر ہے - لہندا خواجر بھس العارفین کی صحبت سے فیضیا ہے ہوئے کے لیے ، ان کے مطفوظات کی گرد آدری ادر ترتیب و بتویب کو میں نے اپنا مقصد خطیم قرار دیا ۔ کے ملفوظات کی گرد آدری ادر ترتیب و بتویب کو میں نے اپنا مقصد خطیم قرار دیا ۔ کیے ملفوظات کی گرد آدری ادر ترتیب و بتویب کو میں نے اپنا مقصد خطیم قرار دیا ۔ کیے ملفوظ کی وج ہیں ہے کہ لبقول صاحب سے قول حجب نہ دیا ہ

جب پر آنکه سے اوجیل ہوتو مرد کوئیے کر الس کی صورت کا تصور کرے کیونکر شخ کا تصور بھی اسی طرح مفید ہوتا ہے جس طرح اس کی صحبت ۔

اذاعناب عشه الشيخ تُخُيُلُ صورة تعظيما تفيد صورة كما تفيد محبة

المنامین صوراوران کے نکروخیال میں اپنے آپ کو مصروف کی تصوراوران کے نکروخیال میں اپنے آپ کو مصروف کرتا ہول ، "ماکہ میراخیال کمیں اغیار کی طرف منتقل نہ ہوجائے۔ مقدل مولانا روم ،

بقول مولانا روم:

اے براور تو ہمیں اندلیشہ ای

ترجر ؛ لے بھائی ! تیری ذات کا اصلی جو ہز کا دخیال ہے ، ادر اکس کے علادہ تو محض چند ہے اور اکس کے علادہ تو محض چند ہے اور اکس کے گئی است اندلیشۂ تو گلشیٰ ور بود حن ر تو ہمیہ گلمنی ،

ترجمر ؛ اگر تیرے مکرو خیال میں گلاب کا تصور بھیا یا رہے تو توجین بن جائے گا اور اگر کانٹے کو تو اپنا مرکز خیال بنامے ، تو تو بھٹی میں جلانے والی سوکھی کلڑی سے زیادہ کھ کھی نہیں ۔

ساتویں وجریہ ہے کہ چونگہ خضرت کیشیخ کی ہاتیں ترجان حقیقت اور وسیار نجات ہیں -اور بہت سے لوگ محض دوری کی وجہ سے آپ کی خدمت میں زیادہ ترصا ضر نہیں ہو گئے ۔ لہٰذا وہ چند ہاتیں جو حضرت شنخ کی محلس میں حاضر رہ کر میں نے نہیں تلمیذ کر لیں تاکہ مفید عام ہوں ۔

المردين وجريب كر لقول جاي

نهٔ تنها عشق از وبدار خیب زو بهاکیس دولت از گفتار خیز و

ترجر: ضروری نہیں کرمعٹوق کے دیکھنے سے ہی عشق پیدا ہو، بکر بعضا وقات معشوق کا ذکر سننتے سنتے بھی پر نغمت حاصل ہوجاتی ہے -در آید جلوہ حن از رہ گوسش

زجان آرام برباید ز ول بوش

رجہ ؛ سکن کا تعلی محض بصارت سے نہیں ، بلد بعض او فات سن کا کوئی سرگرم جوہ صوت و آ مینگ کی صورت میں کا نوں کے راستے باطن کی گرائیوں میں ارجا تا ہے ، اور دل سے ہوسش اور جان سے آرام کو بکی آن غارت کر و بتا ہے -چونکر محبت افزا بائیں سفنے سے مثن حقیقی ، بے دریع حبوہ پاٹی کر ناسے ، المبذا

حضرت بشخ كى باتوں كوسنا اور لكمنا ، ميں نے اپنے ليے عشق حقيق كا وسار محصا -

نویں دھ یہ ہے کہ حضرت خواج گنج شکڑنے فرایک اگر کوئی مرید لیے شخ کے
اقدال نے اور انہیں فلمبند کرنے تو ہر حرف کے بدلے ہزار سالہ عبادت کا ثواب اس
کے نامۂ اعمال میں درج ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اس کی جگہ ہشت میں ہوئی
ہے ۔خواجہ نظام الذین اولیا رنے بھی فرایا ہے کہ میں نے حضرت باوا صاحب سے
ماکھ جو مرید اپنے کشنے کی زبان مبارک سے گفتگو سے اور اسے فلمبند کرنے تو اللہ
تعالیٰ اسے زیادہ سے زیادہ برکتیں اور نکیاں عطاکر تا ہے ۔ اسی امید پر میں بھی
ایٹے مشنے کے طفوفات رکھتے میں مشغول ہؤا۔

وسویں وجریہ ہے کہ قیامت کے ون ، اگراسی خدمت کے طفیل . حفرت ی نے فیجے اپنے مریدوں میں شار کرایا ، تو اللہ تعالے میرے سب گفاہ معاف کر و ہے گا ۔ جیب کہ اصحاب کمعت کے کئے کی مثال ہے ۔ اسے خدائے بزرگ و برتر! اگرایک کہ چند قدم ترب ووستوں کے بیچے بیچے چلا تو تونے اسے لینے دوستوں کی دوستی کے طفیل ان اول کے گروہ میں شار کیا اور اسے بہتے میں عگر وی ۔ میر خاکسار اگرچہ تیرے دوستوں کی دوستی میں محال کا کہ نہیں پہنچا ، لیکن بڑے بڑے خواجگان اور اولیائے کرام کے طفیل مجھے بنٹ کی معادت سے محروم مذرکھ! اور اپنی اس خاص نظرے ، جو تیرے دوستوں کے جصے میں اگن ہے ، مجھے دور مذرکھ! رکھ! اور ان ملفوظات کو میرے اور میرے پر پھائیوں کے لیے حصول معرفت کا ولیلہ

المن بار سالعالمين

شوق ریارت کے پہنی میں مجھے والد بزرگوار نے نظم کی چند کتا ہیں اور پیراصول وفروع کے زبروست عالم اور پیراصول وفروع کے زبروست عالم اور پیراصول ومنقول کے کمت وال مولوی کے درس میں بھتا دیا ۔ ان کے پاس صرف ولخو کی چند کتا میں جب پڑھ چکا تو میرے ول میں شخ عرفقت کی زیارت کا شوق پیدا ہوا اور نعت بندیر باسے کو سنت نبوی سے مین فیت عین

مطابق مجھتے ہوئے میں اس کا معقد ہو گیا ۔ جنام خصرت والدسے میں نے نعشبندلیں میں معیت کی اجازت جاہی ۔

یں جیت ہی اجارت ہا ہی۔
تعبد والد صاحب حضرت شخ نمی نجش ختی صاری سے بعیت اور خلافت رکھتے
تعبد انبوں نے فرایا ، فرز ند عزیز ا میں تنہارے رائتے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا،
لیکن تاہم میرا مشورہ سے کہ تم چٹتیہ ساسے سے اپنے آپ کومنسک کرو ۔ ساتھ ہی
میسے کتاب فوائد الفوائد کے مطالعے کا حکم فرمایا حرضوا حبہ نظام الدین اولیاء کے مفوظات
ریشمل ہے ۔

صب الامریس نے فوائد الفوائد کا مطالعہ ون دات جاری رکھا۔تصوف کے مضوع پر اگرچہ بے شار کہا ہیں موجود ہیں لیکن ان میں سے کسی میں بھی مجھے فوائد الفوائد کے برا بر تطف محسولس نر ہوا۔ اسی کہا ہ کے مطالعے سے چٹی نظامی مشائخ کی محبت میرے ول میں بہدا ہوئی اور کھیر تو میں ون رات اسی جنال میں غرق رہنے لگا۔

انہی ایام میں میں ہاموں مدوعلی صاحب نے ، جوعباوت و ریاضت میں مبند مرتبہ رکھتے تھے اور نقشبند پر سلیلے میں مجت تھے ، مجھے فرمایا ، بٹیا ا میں نے بے شار معقول اور ذمہ دار لوگوں سے سا ہے کوسٹینے تمس الدین سیالوی ، جوحضرت تونسوی کے اکا رخلفار میں سے ہیں ، زمانے کے قطب ہیں اور ظاہری و باطئی علوم کے جقد عالم اور دُشدو ہدایت میں رمیائے خلق ہیں ۔ لہذا اگر تنہیں فرحضیقت کی بھی تلاش ہے تو سیال شریعنے جاکر صفرت خواج شمس الدین کی ضومت اختیار کرد ۔

يه بات سنة بي آب كى زيارت كاشوق ميرك دل مين موجزن بؤا، لكن معاليد

خيال آياكم يليد آپ كرمفسل حالات معلوم كريد يوسيس-

اتفاقا آیک ون میں فرش ہی سلط کے صوفیوں کی مجلس ساع میں بیٹھیا ہوا تھا تو اللہ خش امی ایک فیصل میں بیٹھیا ہوا تھا تو اللہ خش اللہ خش اللہ کی ایک خلاف اللہ خش اللہ کہا کہ ان صوفیوں کا طربق ساع میرسے شنے کے خلاف سے ، کیونکہ سے لوگ مزامیر سنتے ہیں ۔ میں شے پوچھا تہا را پیرکون ہے ؟ اس نے کہا حضرت خاص الدین سے اللہ کے اس نے کہا حضرت خاص الدین سے لوگ کے اس سے حضرت کے مفصل حالات و

اولالات نفي ع-

اس کے بعد ایک دن میں مولوی غلام رمول صاحب ساکن قلع مہیال سنگھ کی خدمت میں حاصر بھاک قلع مہیال سنگھ کی خدمت میں حاصر بھی اس کے بعد ایک وال ایک شخص نے مولوی صاحب سے پوجھا کہ فلال چنیوٹی بزرگ اور فلال لاہوری بزرگ مقام سکر کی میں کہاں کس پہنچے ہوئے ہیں بج فرمایا اس فہم سے وظیفہ خوان لوگوں کو نمیک بنت کہاجا سکتا ہے ۔ بھیراس نے پوجھا کہ خواج شمس الذین بیاوی کمیں قتم کے بزرگ ہیں بج فرمایا کہ وہ شنج کا مل واکمل ہیں -

یا گفتگرین کرحفرت سیالوی سے میراعقیدہ اور لکا ہوگیا۔ اور میرے سینے میں

الن عن كر بيكة بوك تفي إناكام كرف كلك

الم الم من الم حضرت والدسے بیال شریف بانے کی اجازت جاہی موصوف نے بغض نفیس میرے ساتھ جل کر بیر کی رات ، بوقت عشار ۱۱رجادی اللّا فی ۱۲۸۹ ہج کو حضرت خواجر شمس العارفین کی خدمت میں مجھے حاضر کر کے بعیت کرا دیا ۔ حضرت فیخ نے میری استعداد کے مطابق مجھے ذکر واوراد کی تلقین فرمائی ۔ اس کے بعد آئی سال برسال جن اثنفال و مراقبات کی مجھے تلقین فرمائے رہے ، میں انہیں بجا ات سال برسال جن اثنفال و مراقبات کی مجھے تلقین فرمائے رہے ، میں انہیں بجا

اس کے بعد اس میں میفند کی رات ، پیم ربیع الاول ما ۱۹۹ ہے کو مولوی غلام محمد قرنسوی گجراتی کے جو سے میں موا ہؤا تھا ، تو خواب میں خوا جرشس العارفین نے بے پناہ عن سے کے حرف میں موا ہؤا تھا ، تو خواب میں خوا جرشس العارفین نے بے پناہ میں ہے ایک کتاب عطافر مائی نیز سفت اسار کی زکات کی اجازت بخت کی ۔ میسے ، میں نے حضرت شیخ سے خواب بیان کیا اور اس کی تعیر دریافت کی ۔ فرمایا فقر تحانے میں مرقع اور کھکول تر بعث موجود ہیں ، انہ میں نقل کر لو ، اور ہفت آئم اللہ کی رکات جو صفرت غوت مسمدانی شیخ عبد القا در جیلائی کی سندسے مرقع میں اور جا سے میں کر رہے میں نے ہر طرح سے تعیل کی ۔

اس کے بعد ، منگل ۲۰ ربیع الاول ۱۲۹ بیج کو قدمبوری کی معادت حاصل ہوئی مضرت نے بندہ کی طرت متوجہ ہو کر انتہائی میرمانی فرمائی اور اپنے تعلین شرفینین اوراک پوٹاک بطور ترک بختے۔ اس کے علادہ چار ترکی ٹوپی اپنے ہاتھ مبارک سے بندہ کے سرید رکھی۔

بعدازاں میں نے عرض کیا کرمیرے والدین میرے ہاں اولا در مونے کی وہیے میری ورسی شاد دی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن چو کر حضرت شخ کی مجت دل فارغ ہی نہیں ہو نا کر اس قیم کی تجویز پر عنور کرسٹوں - لہٰذا امید ہے کہ انخضور میرے سی میں نیک اولاد کے لیے و عافرا کیں گے - حضرت نے انتہائی توج سے دعافر مائی اور ایک تعویز اپنے باتھ مبارک سے کھ کر مجھے دیا اور فرمایا کہ اہلیہ کے داکیس بازو پر باندھ دو۔ میں نے اسی طرح کیا۔

جمعہ کارشعبان ۱۲۹۷ ہم عصر کے دقت الله تعالی نے صفرت شخ کے میں مجمعہ کارند عطاکیا۔ ایک سال بعد جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بچے کی پیدائش کی خوشنجری عرض کیا محمد اور سف ۔ فرمایا کی خوشنجری عرض کیا محمد اور سف ۔ فرمایا مبارک ہوا در اللہ تعالیٰ اس کا دور سرا بھائی بھی عنایت فرمائے گا۔ آپ کا یہ ارش و میں نے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا۔

روزمنگل مارصفر ۱۳۰۰ ہم حضرت شیخ کے وصال سے دس دن پہلے مجھے قدموں کی بعادت حاصل مہر ک - مولوی ظلام محر تولنوی گجراتی ، امام مجتن نذر برا در آپ کا طازم سیدا حداد دوسرے یا ران طرحت بھی حاضر تھے ۔ حضرت شیخ نے بندہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے انتہا کی شفت فرمائی اور زبان مبارک سے ارت دفرما یا کہ حضرت تولنوی نے ہمیں مہانوں کی تواضع اور دیکہ بھال کی بڑی سخت تاکید کی کہ حضرت تولنوی نے ہمیں مہانوں کی تواضع اور دیکہ بھال کی بڑی سخت تاکید کی مفتی ، جو کھے ہم سے ہوں کا ہم کرتے رہے ہیں ۔ تمیں بھی چاہئے کرتم حسب تولن نے مہانوں کی ضراکا رائد اور دونوں با تول سے مہانوں کی ضدمت کرد اور خواجگان کے عراس بھی کرد - کیونکر ان دونوں با تول سے مہانوں کی ضدمت کرد اور خواجگان کے عراس بھی کرد - کیونکر ان دونوں با تول سے الشد کی برکت حاصل ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص خدا کا رائد اور درد، فطیفہ لوچے تو دو، الشد کی برکت حاصل ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص خدا کا رائد اور درد، فطیفہ لوچے تو دو، بھی بناؤ ، تمییں اس کی اجازت ہے ۔ اس کے بعد علی میں بیٹھنے دائے تمام توگوں نے مبار کیا دکھی کہ رکت حاصل ہوتی نے تھیاں خلافت سے سرفراز فرمایا ہے ۔ میں نے کہا نے مبار کیا دکھی کہ کرمی کرمی کرمی ہے کہا ہے ۔ میں نے کہا

حفرت كراكس ارف دير الله كابرار برار خكرا داكرة بول -بعدازاں، جمعرات مسے کے وقت ۱/ رہی الاول ۱۳۰۰ ہے کو حضرت شخ کے وصال کے آگا ون بعد . میر می بخش کے عل میں حفرت مولانا کی جا یوسوما ہوا تھا کہ خاب میں حفرت شخ کی زبارت سے مشرف ہوا ، اس صورت میں کرچ دھویں کے چاند کی طرح آپ کا چرہ افدس فور سے دمک راج تھا اورجم اطبر آفاب کی طرح روش عقا -آپ ای مجدی صلے پرامات کے لیے تیار کوٹے ہیں ، تمام درولی آپ كے سے سے الحق بخر شروع منس ہوئ كر دائيں طرف سے مولوى معظودين صاحب مودلوی نے آئے کے قریب جاکر مڑاج پُری کی ، مگرات ان کی بات ماس کے اس كے بعد س نے وز عار و جا كر آل صور كى طبعت كسى ہے ؟ فراما اللہ ك فضل سے بغریت ہے۔ میرمنے کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی دوسرا لا کا بھی عطا بوجائے وزے نصب - جانخ ہما رصفر الساسی کوفدانے دوہرا (کا بھی عنات كيا ، جن كانم عبد العرز ركاليا - اس كے بعد ، إسى خواب بيل حزت شخ نے فرمایا کرحب توفیق مہانوں کی ضرمت کیا کرو اور اپنے والد بزرگوار کو اسم میاحی عاقبوم كا وظف تناؤ-

نیزے بیار ہونے کے بعد ، مولوی معظ دین صاحب کے سامنے جاکرہیں نے اپنا خواب بیان کیا ۔ انہوں نے فرمایا ، مبارک ہوکہ جاگئے اور سوتے میں حضرت

شخ نے تہیں کامل واکمل ساویا۔

ایک دن میں نے حضرت شیخ کی خدمت میں ایک دن میں نے حضرت شیخ کی خدمت میں ایک دن میں نے حضرت شیخ کی خدمت میں دری وہی کی فیری وہی کی میں میری وہی کی فیری خوب کی انٹیا ہا تھ میں ہے کہ لوسف علیدال تلام کو خرید نے جائے گئی متنی اور کہتی تھی کہ میں مفاسس ہوں دیکین جلواسی بھانے یوسف کے خرمیاروں میں تومیرا نام آئی جائے گا۔ حضرت شیخ نے فرایا کہ اس بڑھیائے کے خرمیاروں میں تومیرا نام آئی جائے گا۔ حضرت شیخ نے فرایا کہ اس بڑھیائے

تولوسف علیدالسلام کودیکھنے کا یہ بہانہ بنایا نفا ، ورنہ پیکوئی ان کی قبیت تو نہ تھتی ۔ کھرائی نے پرنشورٹھا :

> اگرچ من ہے وت مرق تم کردر ساک فرمدارنش با شم

اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ میں جی زیادت کے بہائے خدمت میں حافر
ہوتا ہوں ، ورنہ تخضور کی اطاعت کاحتی مجرے کب ادا ہو سکت ہے ؟ لیکن پچر جبی
امید ہے کہ آپ کی عبس میں نمیٹنے کے طفیل نجٹا جاؤں ۔ کیونکہ میں نے مشکوہ شریف
میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالی فرماہ ہے میں نے ڈاکرین کے تمام گروہ کو بخش دیا ۔ فریشنے
کہتے ہیں یا باری تعالیٰ فلال گنہگار آدمی توصرف ذاتی عزض اور کاروباری ضرورت سے
ان لوگوں کے درمیان بلیٹھا ہے ۔ اللہ فرماہ ہے کہ ان دو رول کے طفیل میں نے اسے
بھی بخش دیا ۔

پرفرایا ، جرکیرتم نے کہا وہ درست ہے کہ قیاست کے دن الذرام نیکوں کے طفیل بروں کو بھی بخش دے گا۔ بقول معدی

شنیدم که در روز امیب دو بیم مدال را به نیکال مربخت کرم

اس کے بعد فرمایا ، کہ ایک شخص حضرت فرمد الدین گئے کشکر الم روضہ شرفین کے دروازے پر کھڑے ہول کہا تھا ، بیجیب دربارہے کہ جولوگ بیال آتے ہیں سمجھتے ہیں کہ حضرت خواج فرمد الدین بیس سمجھتے ہیں کہ حضرت خواج فرمد الدین بیس سمجھتے ہیں کہ حضرت خواج کی برکت سے وہ مختے جائیں گے ، اور خود خواج فرمد الدین بیس سمجھتے ہیں کہ امید بیر ہے کہ ہیں ان لوگوں کے طفیل مختا جاؤں جو میرے پاس اکر ماتھ یا وال درگڑتے ہیں ۔

اس کے بعد فرمایا ، خواج تو نوی فرمائے تھے کہ چند لوگ میرے ہاتھ پر ہا تھ رکھتے ہیں ، مجھے امید ہے کہ کبھی کوئی ایسا مقبول بارگا ، بھی میرے ہاتھ اسمبائے گا، جس کے طفیل ، خدا مجھے بخش دے گا - ان باتوں سے میں لاجواب ہوگیا اور کہا

- 4 5 1 1

ملفوط تولی کی جارت قیتی باتیں ، اورطلب عثق تعقی کے موضوع پر ایک غزل لکد کرمولوی احمد یارسیال ماکن مچیونانی کی وساطت سے حضرت شیخ کی خدمت میں منا ضربوکا - مولوی صاحب نے میرے بلکتے ہوئے اوراق انحضور کی خدمت میں بیش کیے اور عرض کیا کہ آپ کے پیچند لمفوظات سیر جسے درسعید نے تحریر کے ہیں ، اور وہ درخواست کرتا ہے کہ اس اس سلطے کوجاری رکھنے کی اجازت نجیس -

حضرت شیخ نے مطالعہ کرکے فرایا ، تم نے اچھالکھا ہے - انسان سے جھی کا کام ہو سے فنیت ہے - میں نے عرض کیا ، اگر اجازت ہو توج گفتگو آن حضور کی زبان مبارک سے سنوں اسے نقل کرلیا کردں ۔ آپ نے فرایا ، جننا چا ہولکھ لیا کرو۔ لیکن ہم درویشوں کی تو بیصات ہے کہ دوسروں کو ہم ترک دنیا سکھاتے ہیں اور خود صول دنیا کے لیے کوشاں ہیں - پھر بی شعر پڑھا -

ترک دنس بردم آموزند خانشین و غله اندوزند

إس ع بدات في ايت برهي :

اے ایمان والو! تم زبان سے الی بات کیوں کہتے ہو، جس پر "س علی شد

يا ايهاالذين أمنوالمر تقولون ما له تفعيلون

تباراعل نيين -

سجان الله ؛ الله تعالى كے مقربين خاص اتنى رفعت شان كے باوجود اپنى م

ہم زیری معرفت کا حقہ حاصل کر علتے ہیں اور زیری عبادت کا

ماعرفنا کے حق معرفتات و ماعبدنا کے حق عبا دشائ حق ہی ہم سے ادا ہوسکا ہے ۔

اس کے بعد مولف نے بانج شغروں کی ایک غزل درج کی ہے ۔)

اس کے بعد حضرت شیخ کی زبان مبارک سے میں جوہ تیں سنتا ، تحریر کہ لیں ۔ اور
عام طور یہ آپ کا یمعمول تھا کہ جب یہ خاک د آپ کے حضور میں مبٹیٹا توآپ زبان چیقت
رجان سے انواع واق م کی تحفظ فرہا تے ۔ اللہ تعالے حضرت شخ کی فرشہ سرت ہی کو
اپنے فضل وکرم اور خرو رکت سے مالا مال فرہائے ۔ اور آپ جیات کی ہی تا شرر کھنے
واسے ان ملفوظات سے طالبان حقیقت وعرفان کو سیراب فرہائے ۔
اس کما ب سے طالبان حقیقت وعرفان کو سیراب فرہائے ۔

اس کما ب میں اشمی العارفین سے داد خواج تحس الدین سیالوی ۔

اس کما ب میں اشمی العارفین سے داد خواج تحس الدین سیالوی ۔

اس کما ب میں اشمی العارفین سے داد خواج تحس الدین اولیا رہیں ۔

اس قبہ عالم سے مراد خواج نظام الدین اولیا رہیں ۔

اس شیطان المشائخ سے مراد خواج نظام الدین اولیا رہیں ۔

### تعت سُول عَيْول اللَّهِ مِنْ

اتوار ۱۱ رجادی الثانی سند ۱۲ رج کو مجے شمس العارفین حضرت خواجرش الدین سیاوی رضی الشرعنه کی خدمت اقد کس میں حاضر ہونے کا موقع الما - میرے والدرزرگوار ، حافظ امیر اور دومرے یازان طرفقت مجی شرکے محلس نتھے ۔

خاج شس العارفين نے فرايا كر قرآن پاك اور دوسرى آسانى كتابوں ميں آنخرت على الأعليه وسلم كے متعدد اسمائے گرامى كا ذكر آيا ہے - جن ميں سے ايك اسم "أمّى" ہے الداس كتابين معنى بيان كيے گئے ہيں :-

(۱) اُئی کے جیتے ہیں جی نے کمی سے لکھنا پڑھنا مذمسیکی ہو، اور م مخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی ہی کیفیت تھتی ۔

دلا) عرب اپنے محاور ہے میں مرجز کی اصل کو سائم ، کتے ہیں۔ کہ مضلہ کو سام القریٰ ، اس کے کہا وہ وہ ام القریٰ ، اس کے کہا تھ ہے کہ اور حکم وقوع کے محاظ سے دیمان کے در اور در اور در محل وقوع کے محاظ سے زمین کے درکن منطقے پرواقع ہے ۔ انخفرت صے اللہ علیہ وسلم کو اللہ تغالبے نے سراحی ، کالقب اسی لیے دیا ہے کہ آپ تنام موجودات کے اصل الاصول میں ، ۔ سفول بعدی :

تواصل وجرد آمدی از نخت در مرکبر موجرد سند فرع تئت مدیث شریف میں مذکور ہے ۔

مّام مغوق مرے فورسے اور میں اللہ کے فورسے وجود پذر سوا سول- كل الحيلائق من نورى واما من نورى واما من نور الله -

ار سرفوفرایکد ۔خواجر ما فظ شیرازی نے آنخفرت صیعے اللہ علیہ وسلم کو اشارہ سالہ معنوق اور قرآن کریم کو شراب دو سالہ کے نام سے تعبیر کیا ہے اور المخفرت کی صبت کو صبت کے اور میں کے شعر سے داختے ہے ۔ صبی کہ ان کے شعر سے داختے ہے ۔

را) سیاق وسیاق کو دیکھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ مؤلف کے آئے سے ذرا پیٹر خواج شمس العارفین نے حافظ شرائی کا یہ شعر پڑھا ہوگا ہے کار من کو مکتب زفت و در اس تخوا ند بغزہ مسئد اموز صد تدر اس ثند یکی مؤلف نے اپنی کھل دیا نتراری کے باعث مرف و ہی کچے گھ جو خود انہوں نے خواج موصوف کی زبانی سناسے بترج

معتوق برده ک و منه دورك بين لس ات مراصبت صفروكس

مرمرده " شب معراج کی رعایت سے ہے ۔ " سے دوسالہ" قرآن یاک کو کسی الحافوے كہا كيا ہے كريد دو مرتبر نازل ہؤا ہے - پہلى مرتبر لوج محفوظ سے آسان پر ارًا ، مجروفاں سے بقدر خرورت آیت آیت یا سورت سورت کر کے زمین برنازل وا - العبت كير عداد المخفرت كى مصاحت ب - يراس كافات كرا مخفرت مّام نع الن ن ع برتر بي اورقيامت كه دن انبيائ سعن آب ك رج تفاعت ك سائيس بناه ك ملائق مول ك - حزت الرصيد كيت بس كرا تخفرت في وايا مدات تران

> قیامت کے دل میں اولاد آدم كاسردار يون كا واوريات بطور في شيس كمتاهد اوراس روز) اور صرت آوم اور دوسرے تام بي مرے پر اسم على - 2 09, 23.

انا وليدآدم بيوم النيامة ولانحشروما من نُبِتِ يوم ئذ أدم فمن سِوَاءُ الا تحت واليُ

" صحتصغير" ، مراد قرآن مطالعب ، كونكة قرآن أنخرت كم مقابع میں صغرب، اگرچ وال کوجی خدائے " کریم " اور "عظیم " کہا ہے۔

می دو سیار و معتوق چار ده ساله جمیس است مراصحت صغر وکمیر

<sup>(1)</sup> مولف کی عدم احتساط یا میو کتابت سے پہلا معرف اموزوں ہو گیا ہے۔ نیز مع موے کے تحق من من من من روان ما فا کے مورون زین ایران منے ( رتب علام زوین) یں یہ تغراک طرح ہے۔

بے شک! یہ قرآن ہے بڑے مرتبے والا اور ہم نے آپ کو سات ومرائی جانے والی آیس اور عظمت والاقرآن عطاکیا -

اشه النشران كريم ولعشد كشيئياك سبعياً من النثان والنشراك العظيم -

بعدازاں فروایا کہ ۔ آنخفرت سے اللہ علیہ وسلم کو تنام محفوقاتِ عالم کے لیے
رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے ۔ تفیر سینی میں فرکورہ کے کہ رسول اکرم دم) رحمت ہیں بطوقاص
مومنوں کے لیے کہ جنہوں نے آپ سے ہوایت کا راستہ پایا ۔ آنخفرت کفار کے لیے
جی رحمت ہیں کیونکہ وہ آپ کی بدولت عذا ب اللّٰ ان پر عذا ب نازل نہیں کرلگا
ما کان لیع نہم وانت اللّٰہ ان پر عذا ب نازل نہیں کرلگا
جی جہ ۔ آپ ان کے درمیان
جی کہ آپ ان کے درمیان

- 54388

کتاب رکشف الاسراد میں مذکورہے کریہ بھی انخفرت کی رحمت ہی تھی کرآئے نے کمی مقام پر بھی اپنی اُمت کو فراموکش نہیں کیا ، خواہ آپ کے یا مرینے میں قیام فرما ہوتے خواہ عراش معقاسے بھی رزمقام حت ب متوجب بن میٹی ہوتے ، اپنی امت کوان الفاظ سے یا دفرماتے -

رمعراج نامر میں مرکورہے کر رمول خدادم، فرماتے میں کرمبداقط میں جب انبیائے سعت سے میری طاقات ہوئی تو ہراکی نے حد باری تعالیٰ کی میں نے اس طرح حدکمی -

تعربیت کے لائق وہ ذات ہے جس نے مجے تام جہانوں کے یے رحمت بنایا اور مجھے تام مخنون (کی جرایت) کے لیے مبعوث کیا اور مجھے خوشخبری دینے والا اور درانے والا بنایا ، مجھے بزرگ والا قران عطاکیا اور میری امت کواگلی چھیلی تنام امتوں سے بہتر بنایا ۔

الحسد لله الذي جعلى و رحمة العالبين و بعث على سائر الخلائق اجمعين وجعلى بشيرا وينذيل واعطا ف فرمتان مجيدا وجعل امتى حنيرالام -

خواجیمی العارفین نے فرایا کہ ۔ پہلی مرتبجب نزول وی فرای کہ ۔ پہلی مرتبجب نزول وی فرای کے کورتے وہاں شہر و جرسے بداواز آتی تنی سر السلام علیم یاربول اللہ ! ..

آوازول کا پرسیس د جاری رہا آا کہ ایم ون آپ نے افق پرایک فرشے کو دکھیا جرپاؤل پرپاؤل رکھے کھڑا تھا ، اور کہتا تھا سر جامعتد انت سکول الله والنا حب برشیل ، کفرت کو آسمان میں ہر طرف ہی فرشتہ نظرا آ ۔ اسی وقت آپ فدیجہ الکبری کے گھر قشر لیف لائے اور ان سے یہ تمام ماجرا کہرستایا ۔ وقت آپ فدیجہ الکبری شورہ دیا کہ آپ اس بات کو صیغہ کا زمیں رکھیں ، اور خود فدیجہ انہول نے آن در قربی نوفل کے پاس جاکہ ندگورہ صورت حال بیان کی ۔ فدیجہ نے ایک ورقبی نوفل کے پاس جاکہ ندگورہ صورت حال بیان کی ۔ ورقد نے کہا ، اے فدیجہ ! تمہیں مبارک ہو کہ محمد حال بیان کی ۔ ورقد نے کہا ، اے فدیجہ ! تمہیں مبارک ہو کہ محمد حال بیغیم آخر الزمان ہے ۔ اور

ضريحرف والس كريو خشخرى خاتم الانبيار كواسفاني

خواجيمس العارضين في فراياكم - الخفرت (م) كابت المقدس وْجِمعرى جانوان عابت جادراس كامكركافرب-آسافون يد ادر قرب اللي ك مقام خاص پر آپ كا پنچنا ميم مد توں سے تابت ب ، اور اس كا انکارکرنے والا گراہ ہے۔ اکثرامل اسلام کاسی محقدہ ہے کہ انتخارت م کا معراج بداری كى حالت ميں واقع ہؤا اور اس ميں آگ كا جم اور روح وونوٹ مل تھے وافعة معراج اس طرح ہے كر مات كے وقت جرئيل عليه السلام بہت سے وثقول کے سے تقرآسان سے نازل موے اور انہوں نے انخفرت کو راق پر سوار کر سے چھے زون میں بت المقدس پہنےا دیا۔ والی آئے نے انبیا کے سعت اور فرفتوں کی امامت کی-اس کے بعد باق پریا جریال کے بدوں پر سوار ہوکو آئے نے آسان کی طرف پرواز ك - يهي أسمان بدأوم ، ووسر يرعية اور يحيا ، تمر يروست ، جرت بداورلي ، مانوس ير بارون، عظ يرموسة اورسالوس أسمان برابراسم في أب كاخرمقدم كما-ائے نے انس کیا ، انہوں نے نہایت اوب واحرام سے جاب ویا - اس کے بعد ائ بت المعور، وض كور اور نبرالرحت يريشي - جريل عاب فدك قريب النفرة كى رفاقت معذور بوكري و كي - ولان ماك اليات عِابات ط كرت بوك ايك اليه مقام ريني كرجهان براق عي عين سے ره يكا -اس لط بعا سے رف رف رسوار ہو کرع س کے دامن تک پینے اور سرار بار آت کو « ادن منی » کاخطاب ربانی بوا ، اور بر مرتبه ای کو اعلی سے اعلی رفعت عصل بونى- حاكد دنى فتدى كامقام آيا ، اوريال عراد كان فكان قاب قوسسین اوا دن کی خارت خاص میں بادیاب ہوئے - اسی مقام پر آت نے فاوی الی عبدہ سااوی کامرارود وزئے۔ مراجعت کے وقت آئے نے بہت و دوزخ کے تنام طبقات کی سرکی اور بربت المقدس والي آئے - جال سے كم معطر تشريف لائے ہوئے را تے ميں

ات نے قریش کے قافع د کھے۔ اورجب مکان پر پینے تو وضو کا بانی اسی طرح جادی

بسركرم اور دروازے كى كندى سترك متى -

ضمناطیم غلام سین قریشی نے عرض کیا کہ رافضی لوگ نماز پنجا کہ نہیں پڑھتے اور اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ رسولِ خدا دھی نے شبِعِساج کو اٹھارہ سال نماز نہیں پڑھی تھی ۔

خواجهمس العارفين نے فرايا - ان كورجينوں كو يرمعلوم نہيں كدا نبيار اور اولياركو سط زمان " اور سط مكان " كامرتبر ماصل ہوتا ہے - آنخفرت نے بجی زمین سے قاب قوم سيان تک كى مسافت طے زمانی اور طے مكانی كی قرت سے طے كی ، ورشر بيرمسافت لا كھوں كروڑوں ميل تقی - گويا جو مسافت اٹھارہ سال ميں طے ہوسكتی تقی ، آپ نے اسے شینے مرون میں طے كرلیا ، ورنر فی الحقیقت اٹھارہ سال كا عرصہ نہيں گزرا تقا ، بكر بيرمون ايك آنی لحر تھا - لہذا رافضيوں كا قول باحل ہے -

ضعنا ، خواج شمس العارفین نے حفرت علیاتی کی حکایت بیان کی کران کے زلانے بیں عکیم جالینوکس نے علم فلکیات کی مدوسے پیشگوئی کی تھی کر چیرس ل مک آسمان سے پان کی بوند تک نہیں برسے گی ۔ چھراُس نے حضرت علی سے درخواست کی کر آپ بارکش کے لیے دعا فرائیں ۔ حضرت سے دُعا فرائی اور معا بارش برسے مگی۔

جالینوس نے سخت متعب ہوکرکہا کرمجے تو علم فلکیات کی روسے بھین تھا کہ بارش چوسال کک ہنیں بسے گی ۔ آپ نے فرایا ۔ تمیس بیر معلوم ہنیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہمیار اور اولیار کو سط زانی سر اور طے مکانی ، کا درجہ و سے رکھا ہوتا ہے ۔ بارش کو اگرچ چے بس بعدہی برسنا تھا ، گرمیں نے مرتبۂ طے زانی کی حدوسے لیے اہمی برسنے برمجور کردیا ۔

# فضيلت خلفا تراشدين

بھ کو ص سری نصیب ہوئی۔ مولوی سلطان محر فاڑوی، نظام الدین گجراتی اور دو سے باران طرافیت بھی حا ضرخدمت تھے۔

یس نے سوال انھایا کہ خلفائے اربعہ کی فضیات مساوی ہے یا بالترتیب ؟ خواج شمس العارفین نے فرایا - ان کی فضیلت بالترتیب ہے ، اور شجت میں " فقہ اکسیسے ،، کے حوالے سے بیر حدیث پڑھی ؟

افضل الناس من بعدی میرے بعد توگوں میں سب سے افضل الب کر بعد عرص الم بعد عرص افضل الب کر بیں ، اس کے بعد عرص عقان شم عسلی ۔ میرستان بھر علی ۔

یں نے عرض کیا کہ صوفیا کے ملک میں اپ شیخ کو دوسرے شیوخ سے
اضل مجھاجاتا ہے ۔ چونکہ حضرت علی بھی بیرطر بقت ہیں اس لیے ان کو اصحاب
ثما تہ پر فوقیت دینا جائز ہے یا نہیں ؟ ارشاد سیرفرا کہ ۔ سائک کے عقیدے میں خلفائے
ارلعہ کی فضیت بالترتیب ہے ، اور لعد کے تمام بڑے بڑے مشاکح پر حضرت علی کو
افسات حاصل ہے ۔

و كرص على فرد خلافت حضرت على كوعطاكيا ، اورا تومى وه

پوٹیدہ اسرار، عرصاحب خرقہ کو بنانے کے لیے آپ مامورمن اللہ تھے، حضرت علیٰ کو تباکر تلقین کی کرمتی کے علاوہ کہی دوسرے شخص کونہ بنانا۔

معرفت اللي ك ان اسرار ورموز في حضرت على ك باطن من ايك أشوب اور

العلم پداکردیا ۔ صرت علی نے اس خوف سے کہ ، بیخودی کے عالم میں ، کہیں یہ اسرار منہ سے بچوٹ نہ گریں ایک خشک اسرار منہ سے بچوٹ نہ پڑیں ، ایک ویرا نے کا راستہ بیا ۔ وہاں ایک خشک کنوئیں کے کمنارے پر بیٹے کرائپ نے سر کنوئیں میں جھکا لیا ۔ پھراکی آہ بھری جس کی ناشیر سے پانی کنوئیں کی تذہب رہنے لگا ، اور اسس پانی میں اتنا جوش مقاکہ ویکھتے کی ناموں سے اچھل بڑا ۔

ازسرٹو فرایاکہ ۔ انخفرت دص کے خلفا رہیں سے دو اصحاب صاحب کے میں ۔ تھے ۔ بعنی امیرالمومنین حفرت علی ہا اوران کے فقر کے سلیلے ابھی بک جاری ہیں ۔ سلید نقشبند میر صفرت صدیق اکٹر تک پہنچا ہے اور دو سرے تمام سلیلے حضرت شیرخدا سے منبوب ہیں ۔

بیں نے عرض کیا کہ وسطی دو خلیفے کیوں صاحب سلید مذہوئے ہ جواب ارشاد مرکزا کہ - اللہ تعالیٰ کی نعتیں بے شار میں ، اور اس نے ا پہنے دوستوں میں سے مراکب کو الگ الگ نعتیں عطاکی ہیں - حضرت ابو کجر م کو صدق کی نعت سے نوازا ، جبیا کہ قرآن میں مذکور ہے :

والسندی حباتم بالصدق و قضص عربی کا علم دارس اور وصدق ب اس کی تصدیق کرنا ب استفیر حینی ، میں فرکور سے کر حب آم کا فاعل بغیر علیه السلام میں اور مصدق حفرت الو کر میں کیونکہ انہوں نے معراج کا واقعہ سنتے ہی کہا :
استملدا منات دسول الله میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ و قعی اللہ کے بغیر ہیں 
اللہ کے بغیر ہیں 
اللہ کے بغیر ہیں -

اشهدانا صدیق بین گرایی دیتا ہوں کرتم واقعی معتا

اميرالمومنين صنت عرفاروق عدل وشياعت كى نعت سے بيره ياب موت.

جياك ارشادريان ب-

وه کفار کے مقابے میں راسے

استشدام على الكمشار

سخت باس -

ادر سر حفرت عربی کی صفت ہے ۔ حدیث میں مزکور ہے :

وین کی جات کے معلم میں

است دهم ف امرالله

عرب سے راھ کو سخت ہے۔

امیرالمومنین حضرت عثمان شفت و حیاکی نعمت سے سرزا زمونے ۔" تفسیر سینی " يس كها بي كه « رحماع بينهم » حفرت عثمانٌ كى تعريف مي ب - آپ کی زم ولی ، حیاداری ، ولنوازی اور وفایرستی مشوری -آب خالق و مخلوق کے الى اللى صفات سے موصوف اور موسوم ہیں - حدیث شریب میں آیا ہے -حرت عثمان ان میں سب سے

ره كرخا داريس -

احدقهم حاءعتمان

امرالمرمنین حضرت علی کوسی تعالے نے تقوی اور عباوت وریاضت کی دولت سے الا ال کیا۔" تفیر حینی" کے مطابق " شوا پھم دکھا مجدا ،، حفرت على كى صورت مال سے -كو نكرات كا اكثروقت اوراد وظائف اور زيد وعباوت س گزراعقا -

## فضيلت إزواج مطهرات واهليت

منگل کے روز قدمہوی کی معادت حاصل ہوئی - غلام محسمد درویش امام نجش اور دوسرسے یاران طریقت بھی حاضر خدمت تھے -میں نے عوض کیا کر حضرت خدیجہ الکبری اور حضرت عائشہ صدیقہ میں کون فضل

ہیں ہ خواجرشمس العارفین نے فرمایا کہ ۔ دونوں ازواج کی فضیلت میں احادیث ملی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبری مظہر العجابیہ ہیں ۔ خاتون جنت اپنی کے بطن سے پیدا ہو کہیں اور حنین کرمیین کا تولد بھی بالواسطہ اپنی سے مواہدے ۔ حضرت فاطمتہ الزمراک ہیں فی مبارک اس قدر منور بھی کہ اس کی روشی ہیں المرجری دات میں ، حضرت عائشہ صدیقہ سوئی ہیں دھاگہ ڈال میتی تھیں ۔ حدیث شریف میں آیا ہے ۔

عور توں میں سب سے بہتر مرم بنت عران اور حذیجہ بنت خویلد بیں ( بحوالہ مخاری وسلم ) منیرنسانهامریم بنت عموان و منیر نسانهاخدیج بنت خوبیلد - متق عیر

اس کے بعد اہل بیت کا ذکر چڑگیا - میں نے سوال اٹھایا کہ اہل بیت کون میں ج خواج شمس العارفین نے فرمایا کہ - آبیت

انعابیریدالله لیذهب اے اہل بیت! الأربابا ہے عنكم الرجس اهل البیت كرتمیں بُے اعمال سے تحفوظ كھ كى زوسے ية جيتا ہے كرا بل بیت سے مراد آنخفرت كى ازواج مطرات ہیں - سعدبن ابی وقاص کی صدیت اور آیت مباطر سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت سے
مراد حضرت علی ، حضرت فاطمہ اور حسین ہیں۔ پھرخواجر شمس العارفین نے
صدیت کے حوالے سے فرمایا کہ ۔ ایک دن رسول خدا دم ، نے اپنے کند سے
مبارک پرکالی کمبلی ڈالی اور پھرحضرت علی ، حضرت فاطمہ اور شنین کو اس کے
ینچے بٹھا کر فرمایا سر اے اللہ ! یہ ہم میرے اہل بیت ،،۔
ضدا مجتب ایں پنج تن چو مسئر ض العین
ضدا مجتب ایں پنج تن چو مسئر ض العین
جد بزرگ واب وام اظہر و سبطین
جد بزرگ واب وام اظہر و سبطین

# تعظيم وتكريم سادات

بُدھ رات کو نیاز حاصل مجُوا۔ مولوی غلام محُرت بگرجراتی تولنوی ، صاحبُ دہ شجاع الدّین صاحب ، عبداللّہ درونیش ، ستیدا حدد رولیش اور دو سرے یا ران طریقت بھی حاضر تھے۔ اس مرتبرسا دات کی تعظیم کے بارے میں گفتگو چل نکی۔ خواجر بمس العارفین نے فروایا کہ سید کی تعظیم دو سروں پر واجب ہے۔ بند شنے عرض کیا کہ اگر سیدزادہ خلاف شرع کر تا ہو ، تو اس کے بارے میں کیا ارش دہے ؟ فروایا ۔ اس صورت میں بعض علمار کے زویک تعظیم جائز نہیں ، لیکن فقیر کے خیال فروایا ۔ اس صورت میں بعض علمار کے زویک تعظیم جائز نہیں ، لیکن فقیر کے خیال میں سادات کی تعظیم محض رسول خداکی نسبت کی وجرسے کرنی چا ہیں کہ ذکر ان کے علم اور تفقولے کی وجرسے۔

اسی طرح در سفیند الاجارد میں خدا بخینہ متحفص بر میربابی زمجانی د جوموکٹ کے جُد امجد تھے ، کلفتے ہیں کہ ایک دن ایک علوی نئے میں دھت ، شخ شہاب لذین سپروردی کی مجلس میں آنکا - مشیخ نے اُکھ کرائے لیا - علقہ نشینوں نے کہا ، حضور میطوی تو فاسق ہے ۔ حضرت شخ نے فرفایا یہ شاہزادہ صاحب فضیت ہے اور اسس کے السے میں تہمیں ایسی بات نہیں کہی چا ہیئے ۔ حاضرین نے پوچھا کہ یہ کس طرح صاحب فضیت ہے ؟ آپ نے فرفایا خدا نے اسے شرف و بزرگی عطائی ہے ۔ قرآن صاحب فضیت ہے ؟ آپ نے فرفایا خدا نے اسے شرف و بزرگی عطائی ہے ۔ قرآن کے اس میں قروف خسب کی آیات اور الوجہ لی ، فرعون اور کے نام حرد ن افضل میں اگرچہ اس میں قہرو فضیب کی آیات اور الوجہ لی ، فرعون اور میں برائیاں مورد کے نام مجرد نے افضل میں اگرچہ اس میں قہرو فضیب کی آیات اور الوجہ لی ، فرعون اور سے ہیں ۔ اس لیے افضل میں ۔ یہی معاطر سا دات کا بھی ہے ، خواہ ان میں برائیاں میں برائیاں مورد ، چرنکہ وہ رسول خدا حاسم علی ہیں ۔ اس لیے کہی کوان پر فضیلت ہیں ۔

نہیں ۔ اس امت کے بیے سادات کی تعظیم دوسبب سے ہے ۔ ایک تو یہ کہ وہ جزو رسول, ص، بین ، اور علم و تفویے کو رسالت پر فرقیت نہیں ۔ دو سے رہے کہ رسول خدام، کے عزیز اور پروردہ ہیں ۔ اگران میں ہرا سرفیق و فجر دہو، چر بھی اعمال سے قطع نطاب . أنباع رسول کی روسے سادات کا احترام ضروری ہے ۔

ای موقع ربنده نے وض کیا کہ بی مدیث

كرموووفتروااولادى ميرى اولادى تغيم وكرم كروخواه الصالحون لله والطالحون وه صالح بوخواه غيرصالح-

- 6

موضوع جي اي جي جي ؟

خواج بنس العارفين نے فرمايا کہ ان وفر ن جب بير تصيل علم کی خاطرموضع کھندين قيام پذير تھا ، ايک عالم ولا لئ يا اور اس نے وعظ کرنا شروع کرديا - اور دوران وعظ في مترشرع ساوات کو بڑی لعنت الامت کی - کھٹر کے ایک عالم سید نے اس سے بحث کی اور کہا تم جو غير متشرع ساوات کو بُرا بھلا کہتے ہوگیا ته بین معلوم بنیس کہ انحضرت نے ان کے وار کے میں کرموا و وحتری اولا دی فرمایا ہے - اس عالم نے کہا ہاں رسُول فرا الله نے ساوات کی تعظیم کا حکم ویا ہے - میکن ایک تو اس صدیث کو کلا علی قاری نے موضوع نے ساوات کی تعظیم کا حکم ویا ہے - میکن ایک تو اس صدیث کو کلا علی قاری نے موضوع قرارویا ہے اور دو سرے دیر کرمویث میں افقط طلاحون کی آیا ہے نہ کہ کا خرف ن کی اور اس زمانے بعض سید جو رافضی ہو کھے ہیں - طالحون کی صدے گزر کرکا حدود ن کی اور سیمی عرق ہیں - طالحون کی صدے گزر کرکا حدود ن

اس کے بعد فروایا کر ایک سید متی فیض علی موضع کھٹ میں آیا اور کھے عرصہ وہیں رہا ۔ اس کے کر دار میں کہی قسم کا فقور نہ تھا ۔ لیکن جب وہ کابل گیا تو اس سے رفض کے آثار منایاں ہونے گئے ۔ ووست محرا میر کابل کو جب اس امرکی اطلاع موئی تو اس نے قتل کا سکم دیا ۔ چنانچے فیض علی کو بچالنی وی گئی اور اس کی لائش تین دن کے بازار میں لٹکی اس تاکہ دو سرے وگول کو اس سے عبرست حاصل ہو۔ بندہ نے عرض کیا کر بعض لوگ کتے ہیں کر سیدوہ ہے جو خواصورت ہو؟ کیا یہ قول ہے ہے ؟

ارشاد ہوا کہ جب سید جلال الدین بخاری من کب جے سے فارغ ہوکر دریت
شریعت پہنچے تو روض اطہر کے مجاوروں نے ان کی قوم دریافت کی ۔ انہوں نے کہا ہیں
تدہوں ۔ مجاوروں نے کہا بیادت کی علامت مثلاً خرصورتی وغیرہ تو آپ میں نظر نہیں
آت ۔ طویل مفرط کرنے کی وجہ سے آپ کا رنگ بیاہی مائل ہوگیا تھا ۔ مجاوروں نے کہا
آپ اف صاف کہ دیں کہ میں غیر سید ہوں ۔ نید موصوف نے کہا ایسا میں مرکز نہیں
آپ اف صاف کہ دیں کہ میں غیر سید ہوں ۔ نید موصوف نے کہا ایسا میں مرکز نہیں
کہوں گا کیونکہ اس طرح میں معونوں کے زمرے میں شامل ہوجاؤں گا ۔ کیونکہ آنحضرت رمی

اپنی قوم ونب کو چور کر دوسری قوم اورنب اخت ارکرنے والوں برغداکی لعنت !

لعنة الله على الداخلين والحنا رجين

جاوروں نے کہا اگر آپ کا دعو لے بری ہے تو روصت کہ اقدس کے سامنے
آپ نداکریں۔ اگر روضد مبارک سے حجاب آیا توہم آپ کا دعولے تعلیم کرلیس گے۔
مید موصوف متوجہ الی اللہ ہوئے اور روضتہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوکر انہوں
نے انتہا کی ٹیاز مندی سے کہا الصلولة والسلام علیات یا رصول اللہ ۔
روضے متر بین سے لبیات بیا ابنی کی صدا آئی۔ اس پُر مرور ، موج فور ، جائ پور اور سامحہ فواز آواز کو سنتے ہی اکثر مجاوروں نے آپ سے بعت کرلی۔

سیوس کے بعد مرین شرفین سے رخصت ہوئے ۔ پھر مرت دراز کے بعد آپ مرین شرفین حاض ہوئے توروضۂ اطہر کے مجاوروں نے پھر اصرار کیا کہ صب مابق آپ روضہ مبارک کے سامنے آواز دیں ٹاکہ ہم للبیدائے کی نماسیس میں حاصب نے فرایااب تو گذا ہوں کی وجرسے میرا ٹا مرًا عمال کے اوروں کا اصرار حدسے بڑھا تو تبدھے۔ ہرینیاز قبول بھی ہویا نہ ہو۔ لیکن جب مجاوروں کا اصرار حدسے بڑھا تو تبدھے۔ بعدازاں آپ نے خواجہ تونسوی کے خواب کی تعیر کا ذکر کیا۔ ایک رات خواجہ تونوی نے خواب میں دیکھ کہ میرے سریر، پاؤل سے اور دائیں بائیں قرآن مجید بھوا را اے ۔ ایک عالم سے آپ نے اس کی تعییر دریا فت کی ۔ اس نے کہا مبارک ہو، اس کی تعییر سے سے کہ آپ خواہ کہی حالت بیں بھی ہوں آپ کا عمل قرآن نٹر دینے کے مطابق ہوگا۔

اس اشا میں کہ بندہ خواجر شمس العارفین کی تیت مبارک کو دبار لم تھا ، ستید اللہ بخش مرمبارک کی مالٹ کرر ہاتھا ۔ تیدرسول شاہ جہلی مرکی طرف اور ایک اور سید آپ کی ہائٹ کی طرف بیٹھ تھا ۔ چند اور نیدمشلا صائح شاہ صاحب سلطانپوری ، فیض ث ہ و بارشاہ مکنہ چھام ، سید چدرشاہ صاحب جلالپوری ، سیداکرام شاہ صاحب رسول بگری ، بیدقطب شاہ ، سیدمزیل شاہ اور دورسے رسیدجن کا فردا فرکر اشکل ہے ، خواجہ شمس العارفین کے اردگر و بیٹھے تھے ۔ آپ نے ہم ورویشوں کی طرف مذکر کے فرایا الحد مجیس ہرطرف سید الحد للم خواجہ توانوی سے ادوگر و قرآن شریف کو پراگندہ و کھا اور مجیس ہرطرف سید ہی تید نظرات ہیں اور دولوں کی شرافت و بزرگی میں کلام نہیں ۔

اسی موفع پر فرایا کرخدا کا کرنا بھی عجیب ہے کہ ہمارے نواحی علاقے کے سید شیعہ پیں اور سمیس دشمن مجھ کرگا لیال دیتے ہیں - اور ایسے شدھبی ہیں جو دور دراز کے علاقول سے آتے ہیں ، اہل سنت وجاعت کا غربب رکھتے ہیں ، مشائخ پر عقیدہ رکھتے ہیں سے فرق سیست نا

ادرفضاب سوت بين-

پیرفرایا کہ کہی شہر میں ملوچ قوم کا ایک شیعہ رہتا تھا۔ اور اصحاب ثلاثہ کے حق میں لغوگوئی کرتا تھا۔ اور ساتھ ہمیں بھی گالیاں و تیا تھا۔ میں نے کہا وہ عجیب اعمق ہے ہمیں بغیرد کھیے کے گالیاں و تیا ہے۔ تھوڑے ہمی عرصے کے بعد اس کی ملازمت موقوف ہموگئی اور وہ بکیار و دلیل ہوکرمرگیا۔

اسی موقع پربندہ نے عرض کیا در مفاتع الاعجاز سنسرے گلمشن داز ،، کامصنف کون ہے ؟ - فرایا اس کا نام محد غیاث نور مجن تھا - میں نے کہان کی تصانیف سے معلوم ہوتا ہے کہ علم توحید میں وہ صاحب کمال تھے ۔خواجٹھ سالعار فین نے فرایا اس

بعدازاں آپ نے خواجہ تونسوی کے خواب کی تعیرکا ذکر کیا ۔ ایک رات خواجہ تونسوی کے خواب کی تعیرکا ذکر کیا ۔ ایک رات خواجہ تونسوی نے خواب میں دیکھا کہ میرے سریہ، پاول تلے اور دائیں بائیں قرآن مجید بھوا لڑا ہے۔ ایک عالم سے آپ نے اس کی تعییر یہ ہے عالم سے آپ نے اس کی تعییر یہ ہے کہ اس نے کہا مبارک ہو، اس کی تعییر یہ ہے کہ آپ خواہ کہی حالت میں بھی ہوں آپ کا عمل قرآن متر بھنے کے مطابق ہوگا۔

اس اثنا میں کہ بندہ خواجر شمس العارفین کی بیت مبارک کو دبار لم تھا ، سید اللہ بخش مرمبارک کی مالش کررہا تھا ۔ بندر سول شاہ جہلی سرکی طرف اور ایک اور سید آپ کی باشتی کی طرف ہیں تھا ۔ چند اور سید مثلاً صالح شاہ صاحب سلطانپوری ، فیض ف ہ و بارشاہ سکنہ جھام ، سید حید رشاہ صاحب طالپوری ، سید آکرام شاہ صاحب رسول گری ، بید قطب شاہ ، سید مزل شاہ اور دو سے سید جن کا فردا فروا ذکر کر نا مشکل ہے ، خواجہ شمس العارفین کے اردگر و بلیٹے تھے ۔ آپ نے ہم ورویشوں کی طرف منہ کرکے فرایا شمس العارفین کے اردگر و بلیٹے تھے ۔ آپ نے ہم ورویشوں کی طرف منہ کرکے فرایا المحد للہ خواجہ تونوی سے ادرگر و قرآن شریف کو پراگندہ و کھا اور جمیں مرطرف سید المحد للہ خواجہ تونوی کی شرافت و زردگی میں کلام نہیں ۔

ای موقع پر فرایا کہ ضدا کا کرنا بھی عجیب ہے کہ ہمارے نواحی علاقے کے سید شیعہ پس اور عمیس دشمن سجو کر گالیاں دیتے ہیں - اور ایسے شدجی ہیں جو دور دراز کے ملاقوں سے آتے ہیں ، اہلِ سنت وجاعت کا غرب رکھتے ہیں ، مشائخ پر عقیدہ رکھتے ہیں

ادر فیضیاب مہوتے ہیں۔ عیر فرمایا کہ کہی شہر میں ملوچ قوم کا ایک شیعہ رہتا تھا۔ اور اصحاب ثلاثہ کے حق میں لغوگوئی کرنا تھا۔ اور ساتھ ہمیں بھی گالیاں دیا تھا۔ میں نے کہا وہ عجیب اتحق ہے

میں حولوں کر ماتھ ا۔ اور ساتھ مبلی جی کا لیال دیا تھا۔ میں سے کہا وہ مجیب اس ہے ہمیں بغیر دیکھے کے گالیاں دیتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی ملازمت موقوف ہموگئی اور وہ مبکار و ذلیل موکرمرگیا۔

اسی موقع پر بنده نے عرض کیا مد مفاتع الاعجاز مشرح گلشن داز ، کامصنف کون سے ؟ - فرایا اس کا نام محد غیاث نور مجن تقا - میں نے کہاان کی تصانیف سے معلوم ہوتا ہے کہ طبح توجید میں وہ صاحب کمال تھے ۔خواج شمس لعارفین نے فرمایا اس

قرم کا اعزاز سا دات ہی کا جستہ ہے۔ وہ جس کام کو شروع کرتے ہیں اکس کو کھال کہ پہنچا کہ چوڑ سے ہیں۔ ہیں اس کو کھال کہ پہنچا کہ چوڑ تے ہیں۔ میں نے عرض کیا اس زمانے کے سا دات ہیں ہے اوصاف نظر نہیں آتے ۔ آپ نے فرایا سا دات ہیں سے جوصاحبان ہمارے پاس آئے ہیں ہم نہیں آتے ۔ آپ نے فرایا سا دات ہیں ہے جبرہ نہیں پایا ملکہ وہ اپنی صلاحیتوں کی پرورش نے ان میں سے کہی کو اوصاف جمیدہ سے بے بہرہ نہیں پایا ملکہ وہ اپنی صلاحیتوں کی پرورش کرکے مزل مقصود تک بہتے ہیں۔

و کی در ایک دن حضرت خواجر توننوی فرماریج تھے کہ جو خص بھی ہمارے اس سطے پرایا ایمان سے خالی ندگیا بلکہ فرر معرفت سے اس کا ایمان کمال کے پہنچ گیا -اسی موقع پر بندہ نے عرض کیا کہ نفط آل کا اطلاق کس پر ہمونا ہے ؟ - خواجہ شمس العارفین نے فرمایا یہ لفظ آل پر رسوُل اور اولیار کے در میان مشترکہ ہے - پھر برحد ش بڑھی -

ہرمتقی اور ہرسید میری اَل میں شامل ہے -

كل تقى ونقى مهواك

#### فيلت عشرة مبشره

جعد کے روز مجلس میں حاضر ہوا۔ مولوی معظم دین صاحب مردلوی ، مولوی ، مولوی نظام الدین اور دو سرے یاران طریقت بھی موجود تنصے و خواج بشس العارفین نے فرایا کہ بہشت کی بیشت کی بیشت کی بیشت کی بیشت کی بیشت کے مطابق صحابہ کرام فو لیے ثابت سے ۔ لیکن حضرت عبدالرجان بن عوف فوکی روایت کے مطابق صحابہ کرام فو میں سے درستا اصحاب اس بشارت کے لیے مشہور ہیں ۔

ار کر ، عسم عقان ، علی ، طلحہ ، زبر ، سعد بن ابل وقاص ، عبدالرحال بن تو ابر عدیدہ بن الجراح اور سعد بن زید درخ ) مشکوۃ شریف میں آیا ہے ۔

عن عبد الرجمان بن عوف - ان النبى صل الله عليه وسلم مثال ابوبكر فى الجنة وعسر فى الجنة وعثمان فى الجنة وعلى فى الجنة وعلى فى الجنة وعلى فى الجنة والزبير فى الجنة وعبيد الرجمان بن عوف فى الجنة و معيد بن أبيد فى الجنة و عبيد بن أبيدة بن الجراح فى الجنة و معيد بن أبيدة بن الجراح فى الجنة ( الحام المترصدى ) عبيدة بن الجراح فى الجنة ( الحام المترصدى ) عدازال فراماك - تام كافر جز من حائم عائم على النان من سے لعن كا دوزة فى

بعدازاں فرمایا کہ - تمام کا فرجہنم ہیں جائیں گے سکن ان میں سے بعض کا دوز خی ہو ما منصوص ہے ، مثلاً ؛

الرجل استداد ، طان ، فرعون ، غرود وغيره

#### فضيلت مهاجري انصار

ہفتہ کی رات کو میں ترکی مجلس ہوا - پیر غلام محسد سال ، غلام محدور ولیٹ پوسٹو ہاری اور دوسرے دوست بھی حاضر تھے - مہاجرین اور انصار کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شے وع ہوئی -

خواجہ شمس العارفین نے فرمایا کہ - اگرچے رسول ضدا (ع) کے تنام صحابہ کوام صاحب فضیلت میں ، لیکن ان کے بڑے بڑے طبقے لاؤ میں ، ایک مہاجرین کا طبقہ کہ جہنوں نے اپنے کہنے ، مال و دولت اور گھر کھر کو چھوڑ کر رسول خدا رص کے ساتھ بجرت کی اور چھر سال کی قربانی سے بھی دریع نہیں کیا - دو سرا طبقہ انصار کا ہے جہنوں نے مالی قربانی کے علاوہ اپنی سیٹیاں مہاجرین کے بکاح میں وے دیں اور اپنے گھر بھی ان کے سپرد کرفیے کے بھر ہی ان کے سپرد کرفیے کے بھر ہی ان کے سپرد کرفیے کے بھر ہیں ان کے سپرد کرفیے کے بھر ہیں ۔

الفقراء البهاجرين المذين اخرجومن ديا دهسم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويضمون الله ورضوانا ويضمون الله ورسولية لم اوليلك هسم المها دقون طوالذين شبو والدار والايسان من قبلهم يحبون من هاجراليهم ولا يحبدون

( مال فے ) ان خرور مند ہماجرین کے
یہ بے جنیں مال و دولت سے
عروم کرکے گھروں سے کال دیا گیا
یہ لوگ اللہ اور اس کے رئول کے مرگار
بیس اور اللہ کی رضا اور اس کے فضل
کے مثلاثی ہیں ۔ یہ بڑے راست باز
بیس اور وہ لوگ جوان مہاجرین سے
پہلے ایمان لائے اوران کے اپنے
گھر بار ہیں وہ مہاجرین سے مجھے

ر کھتے ہیں، جر کھدان کو دماجا ، ہے اس سے متعلق ول میں نگی محسولس نس کرتے بکر انس اے آب ہ رج دیے ہی اگرچ و تگرت ہوں بعدازاں فرمایا کہ مہا جرین اور انصار کے بعد ، صحابہ کرام کی تا بعداری کرنے والے

فىصدورهم حاجة مما اوتوا ويوثرون عالى انفهم ولوكان بهم نمامت ه

موسول کا درج سب سے لندہے۔

عربة أيت رهي -

والدين جاؤمن بعدهم

بيتولون ربئا اغفرلت ولإخواننا الذبن سبقونا بالايمان ولا تجعسل في قلوبناعنلاً بِلَّذِينَ آمنو رسِالِنَّكُ رَوَفَ الرَّحِيمِ ٥

اور جولوك بعديس أف وه دعاكرت اس كرا برورد كار عارى مغزت فرما نیز بها ای ان محایکول کی معفرت واجوم سے پہلے ایان لائے ہاک داول كوتمام إبل إيان كے كين محفوظ رك العيدوروكار أورا تففت کرنے والا اور مهربان ہے۔

بعدارال ارث دموًا كرصحابرُ رسول احما ميس محاسينكرو ل صحابي في مراصحاب صفه.. ك نام عاشرونے ، جرفائی اور دینی زندلی چوال انفرت کی صحت معتقد ہونے ک یے ایک شختہ سے حوزے میں گزیر کرتے تھے۔جب انہیں مجوک اور پاکس کی شدت محسوس ہوتی تودہ رمول ضرار ص) کے دیدارے تعلین یاتے اور پھر انہیں کھانے بینے کی صاحب تنیس ری تی - جنگ کے موقع راصحاب صفر رئول فدارم، کے ما تو مار جها دیس شر کے ہے۔ " انفرت كے ساتھ كترت صحب كى وج سے مشار احادیث كى روایت انبى اصحاب صفر كے نام منوب ہے۔

## اصُولِ دِينِ اطاعتِ عُجْهَدِين

ہفتہ کی را ت کو قدمبولی کی معادت مصل ہونی مولوی فور الدین کند البانی ، نور مصطفے قریشی، امام نجش نزر دوار ، کرم بخش نوصلی اور دو سرے احباب بھی عاخر خدمت محظ الى منت وجاعت كے عقائد كے اركے ميں گفت كو تروع بولى-خاجمس العارفين في كريم تحق ذكور كى طرف متوج بوكر فراياكه طالبان حقى كابها فرض صول المان ہے ، کیونکہ ایمان کے بغرموف حقہ کا حصول مکن نہیں -

مرونا ایان کی سات صفیتی ہیں :-خداتها لى د ايان لا فاكر وه ايك ب اوراس كاكون شرك بنين، اور

مخدوقات کا نفع ونقصان تمام اس کی طرف سے -(٢) فرشتول يرايان لانا كرفداك بدائج بوك بس-

رسى آمانى تابى داسان لا اكدوه خداكى نازل كرده اور يى يى -

رم ، بغروں دامان لا اکر م کا ابوں نے کی ہے برق ہے۔

ره) روزقات برايان لا أكريشك وه آخ والا ي-

(٤) يرامان ركناكر تعدر اور غرو شرعداكي طرف عرب

(٤) حات بعد ممات يرايان لانا -

بعدازاں، بندہ نے عرض کیا بارش کیاں ہے آتی ہے اور کی طرح دی ہے ؟ خاج شمس العارفين نے فر مايك ابل شريعيت كا قول ہے كہ اسمان يرايك بنت برا ا ورا ہے ، جب خداتعال بارش رسان چاہتا ہے تومیکال فرقت کو مح دیا ہے کہ ای بارش فلاں موضعیں کردے - میکائل تعمیل کرتا ہے - ای طرح جبرئیل کو نبا تات کی روئیدگی پر موکل شاماک ہے۔ عزائل کو مخوقات کی روح قبض کرنے اوراسرائیل کوصور مھو بکنے پرمامور یہ یہ ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ تمام انبیار ملاکہ مقربین سے افضل میں اور ملاکہ مقربین افضل میں مرمنین مے اور مومنیس مقربین عام فرشتے عام مومنوں سے افضل ہیں۔ بعدازاں فرمایا ارکان ایمان سے مراد دو چیزی میں - ایک توزبان سے اقراد کرنا دوسے ول سے تصدیق کرنا ۔ يرفرايا ايان كے احكام ات بيں -جب كاف رايان لانا ہے أو : اس كى جان قال سے محفوظ ہوجا آل ہے۔ اسكامال ضبط نبين كياجاتا -انے بوی بحرار من فلام بنے سے چھارا مانا ہے۔ نافق الذارك في عن عاماً --اس رزان کا گان عی نیس کرنا جائے۔ گاہوں کی وج سے وہ ہمشہ کے دوزخ میں نہیں ہے گا امان کی برکت سے احث روہ بہت میں جائے گا۔ بعداران فرمایا - ایمان کی شرطیس بھی سات ہیں : خداتعالی کی بہت و دوزخ ، اور اخرت ر امان بالغب لانا على عب كوخذا تعالى كاخاصهمجمنا-ملال كو حلال معضاً -وام كوم ام محما خدا تعالی کے عذاب سے ڈرتے رہا۔

کے خداتھا کی رحمت سے اُمیدوار رہنا

ا پی مرضی سے ایان لانا -

بعدازال فرمايا - اصول دين جارمين :

(۱) آیت ، (۱) طری ، (۱) قیاس جہدد، (۱) اجاع اُمّت ، جُرِّف ان سے خواہ قولاً خواہ فعلاً انکار کرے کا فرید ۔ آمر جہدا ورعلائے اُمرار کی اطاعت اس آیت کے تحت الطبعوالله و اطبعوالدی نے وض کیا کرغیر مقلدوں کے منکم ہ فرض کی گئی ہے ۔ دریں اُنا مولوی فور الدین نے وض کیا کرغیر مقلدوں کے نزدیک " اولی الامن سے مرا و بادست ہ اسلام ہے ۔ خواج بخس العارفین نے فرما یا کہ سے مرا و صلحا اور آلفیا ہیں جُر تمام اوصاف جمیدہ سے متصف اور قرآن و سے اولی الامن سے مرا و صلحا اور آلفیا ہیں جُر تمام اوصاف جمیدہ سے متصف اور قرآن و صدیق میں کافی دسر سس رکھتے ہوں ۔ اسی طرح نیا ہ عبد العزیز وطوی ایک آئے ہے آیت خلاجے سے اولی است خدا کے خلاجے سے فرض ہے ، چھط بقول پُر تُن فرس کھتے ہیں کہ جن لوگوں کی اطاعت خدا کے خلاجے سے فرض ہے ، چھط بقول پُر تُن ہیں ۔ اور اِن چیط بقول ہیں آئے جہدین اور شائح کے اور اُن جی طرح لازم الا تباع ہوتا ہے کیونکہ طرفیت بھی ہیں ، جن کا حکم عوام کے لیے امر واجب کی طرح لازم الا تباع ہوتا ہے کیونکہ طرفیت بھی ہیں ، جن کا حکم عوام کے لیے امر واجب کی طرح لازم الا تباع ہوتا ہے کیونکہ اپنی لوگوں کو امرار شرفیت اور زموزط لفت کا اور ایک حاصل ہوتا ہے کہونکہ اپنی لوگوں کو امرار شرفیت اور زموزط لفت کا اور ایک حاصل ہوتا ہے کہونکہ ہے۔

فاستلوا المال المذكران الرسيس خود علم نه يو توالي ذكر كنتم لا تعلمون في مالي المراد المالية المراد المراد

مجرفر مایا - کا سُنات کے فرماز واحدا کے رکزیدہ بندے ہیں کرتنام امورلبت وکثار ان کے زیرفرمان ہیں، رعکس ظاہری بادشا ہوں کے کہ فقط دینوی امور میں مثغول و متصرف ہوتے ہیں۔

ای موقع پرآپ نے ایک حکایت بیان کی کر ۔ ایک دن اورنگ زیب عاملیر، فاب سعد اللہ خان کی معیت میں میں میں سے جو کیس الاش کر کہے تھے کہ ایک درویش میاں صاحب سے کا ایک درویش میاں صاحب نے کمال بے نیازی نے جرت کے عالم میں چونک کرکہا "۔۔۔وہ بادشاہ تیمیاں صاحب نے کمال بے نیازی سے سرا تھا کر فرایا "اول ... میں سمجھا تیا پر تھیں کوئی جول مل گئی "۔ بادش ہ زدیک پہنچا تومیاں صاحب نے اس کی طرف کوئی قرجہ نہ دی ۔ فواب سعد اللہ خان نے عرض کیا آپ نے تومیاں صاحب نے اس کی طرف کوئی قرجہ نہ دی ۔ فواب سعد اللہ خان نے عرض کیا آپ نے تومیاں صاحب نے اس کی طرف کوئی قرجہ نہ دی ۔ فواب سعد اللہ خان نے عرض کیا آپ نے

باد اُن و گُر تعظیم کیوں نرکی ہے ہے نوایا یعجیب بات ہے کہ رزن تومیں خدا کا کھاؤن حقیں بھی اسی سے مانگوں اور بھیر کسی غیر کی طرف رغبت رکھوں ۔

بعدازاں فرایا - اجاع است برہے کہ علی نے دین کی دینی مسئے رکال اتفاق کرلیں جیسا کہ حضرت علی مسئے برکال اتفاق کرلیں جیسا کہ حضرت علی مقرد کی ۔ حضرت علی مقرد کی ۔ حضرت عثمان جی اسی مجمع میں تھے ، گر حضرت علی موجود نہ تھے ۔ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ مبحد میں قند طیس رومشن میں اور تراوی کا کی جا عث کھڑی ہے ۔ یہ دیکھ کر حضرت علی شنے فرمایا ، اے شخص حسب اتیرے ایمال حشہ کو اسی طرح متنی فرمائے جس طرح تو نے رئول علید اسسلام کی صنت محکم طور پر قام کردی ہے ۔

برخ احبمس العارفين في يرمديث شريف رهي-

له يجمع امتى على الضلالة

بعدازاں فرایا کہ - رافضی اور غیر مقلد فرقے کے لوگ اپنے قول و فعل کو نفس اور حدیث کے مطابق خیال کرتے ہیں ، لیکن ان کا خیال غلط ہے کیو کرید دونو فرقے مجتہدوں کے قیاس اور اجاع امت سے منکر ہیں ملکہ ائر کو گرا مجلا کہتے ہیں -

بعدازاں فرمایاگہ ۔ سالک جب سلوک اور پر ہنرگاری کی نیت کرے تو اِسے چا چیئے کروہ متنفق طبیر فرمب وا حد اخرے ارکزے ، جو بوجو، احن ثابت ہواور اس کے قوا مُر ہم یکر سموں ۔ جرسالک اس کے برخلاف کوئی اور طریقیہ اختیار کرتا ہے وہ فضو لِ محض ہے اور راہ صواب سے بھیلکا ہوا ہے ۔

بعدازاں فرمایاکہ - اگر کو کی شخص کمی شرعی مستنے کی تحقیق کے بیے خواجہ تو تنوی کی ضدمت میں حاضر ہوتا تو آپ علمار اور مفتیول سے فرماتے کہ ہم درولیٹوں کا عمل بالکل وہی سے جب کی متعاضی احادیث صیحے ہیں - مگر ایسے تخص کے بیا ، جو حدیث کی معرفت نامر اور مسائل کے طریق استنباط پر گوری قدرت نہ رکھتا ہو ، جائز نہیں کہ وہ اپنے طور پر حدیث پر عمل کرے - اس قبیل کے لوگوں کو جائے ہے کہ شرعی مسائل کی تحقیق فقہ حفی کی کتا ہوں سے پر عمل کرے - اس قبیل کے لوگوں کو جائے ہے کہ شرعی مسائل کی تحقیق فقہ حفی کی کتا ہوں سے

كريس ،كيونكمه ان كما بول كے مسائل قرآن وحدیث سے متنبط اور ان کے عین مطابق ہیں۔ ضنا فرمایاکد - اس زمانے میں اکثر اوگوں کی گراہی کا یہی سبب ہے کہ وہ فقہائے عظام ادرفقرائے کام اوران کی کتابوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں ۔ چنانچے فقیموں کو بیونو ف اور فقہ کو پیکہ کہتے ہیں - اولیاراللہ کی استعانت اور انبیا کی شفاعت سے منکر ہیں اور اپنے طرزعل كو صديث كے مطابق خيال كرتے ميں - حالا نكروه امور صديث ازقم نامخ وطنوخ ضعیف وقوی اور طریقهٔ استباط کو کماحقه نهیں سمجتے ۔ پس دہ خلاف حدیث کرتے ہیں۔ بعدازاں ' حضرت مؤث الاعظم کی کرامت کا ذکر چیڑا۔ صاحب زا دہ محد دین صا نے بوض کیا کہ اکثر لوگ جومنگر کرا مت ہیں ، کتے ہیں کہ حضرت عوت الاعظم کی، دوبی برل كستى كوسلامت نكالي الن والى كرامت غلط محض اورخلاب فطرت ب يكيزكم جب حیات تا نیر حاصل مول ہے تو پھر موت واقع نمیں ہوتی اور سو تک وہ الل سنتی دوبارہ مرکئے ، لهذا تابت ہوا كريركرامت غلط ہے۔ خواج ممس العارفين في فرمايا كروه زند كى جولافانى ہے ، قيامت كے دن عاصل ہوكى مذكر دنيا ميں - حزت خواج قطب الدین بختیار کاک و کی خدمت میں قرانوں نے بیا شعر بڑھا ہ اشتگان منج السيم را ہر زماں ازعیب جان دیگر است

اکس سٹوسے آپ کو حالت فنا حاصل ہوئی ۔ جب قال پہلا مصری پڑھتے تو آپ مان کبی ہوجاتے ، جب دو سرا مصری پڑھتے تو بھر پہلی مالت میں زندہ ہوجاتے۔ جب آپ کی اجل کی گھڑی آئی ٹو قوالوں کی زبان سے دو سرا مصری فراموٹش ہوگیا ۔ پس صرت موصوف نے دارِ فانی سے دارِ باق کی طرف کوچ کیا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیات بعد ممات بھی کرامت کی قسموں میں سے سے ۔

اسی موقع پر حضرت موبر یوعلیہ انسلام کا ذکر حجیڑا ۔خواجر منٹس العارفین نے فرمایا ۔ تفسیر سینی میں خدکور ہے کہ ایک دن حصرت عوبر علیہ انسلام گدھے پر سوار ہموکر اللقیس کی حرف روانہ ہوئے اور ایلیاسے دو فرسخ کے فاصلے پر ایک ویران گا دُل میں پہنچے ' جمال کھیلدار درخت کے آپ نے تھوڑی سی انجیر مکھی اور پھر کھے انگور توڑکر کئے اس میٹر گئے۔ پھرآپ نے کچھ انجیر کھائی ، باتی اپنے پاس دکھ لی ۔ انگور نجوڑکر کچھ کس پیا اور باتی ما ندہ ایک چھوٹے سے فتلے میں ڈال دیا۔ گدھ کو اپنے ساسٹ با ندھ دیا اور ایک شکستہ دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر اس برباد کاؤل کو دیر تک سے تھے دہے۔ وہ اس انتہائی دیران کو دیکھ کرسخت مستجب ہوئے اور انھول نے کھا ۔ ابنی بیسے بی کس انتہائی دیران کو دیکھ کرسخت مستجب ہوئے اور انھول نے کھا ۔ ابنی بیسے بی کس طرح آباد کرنے گا اور کہ سے بیسے بیس مرح آباد کرنے گا اور کس کے باشٹدوں کوم نے کے بعد کس طرح آباد کرنے گا اور کو منا اس کاڈل کو دیران کرنے گا اور کے اس اندینے میں بوق نے کہ فدا نے ان پرموت وارد کردی اور وہ نٹو سال کہ اس عالم میں دہے ۔ ان کا گدھا بھی مرگیا۔ جب وہ دوبارہ اُنٹے اور دوانہ ہوئے تو انہوں نے میں سوآ دمیوں کوم نے پڑے دیکھا اور ضداسے دعا کی کہ انھیں اپنی قدرت انہوں نے ندہ کردے ۔ ان کے دعا ختم کرتے ہی وہ مُردے اسی طرح زندہ ہو گئے جس سے زندہ کردے ۔ ان کے دعا ختم کرتے ہی وہ مُردے اسی طرح زندہ ہو گئے جس طرح کھلے تھے۔

میں پکڑکی ندادی کہ اے کبوترا وراسے طاق س اورا سے کوت اورا سے مرغ اپنے مرول کی طرف اُور ہے مرغ اپنے مرول کی طرف اُور چنا بنی خدا کے حکم سے ہرایک کے اجزائے بدنی ایک دوررے سے نکل نکل کرا مگ الگ بھگہ پرجمع ہوئے اوروہ پیلے کی طرح آلیس میں بخر گئے اوران کے جم سیح وسالم بن گئے اوروہ زمین پر دوڑتے ہوئے اپنے مردل کی طرف لیے الجامیم علیہ اسلام کے باؤں کک وہ اجمام دوڑھے ، وہاں سے پرواز کرکے آپ کے باتھ میں اپنے سروں سے بخرط گئے ۔

بعدازاں فرمایا - ایک دن ابراہیم علیہ اسلام اور غرود میں سوال وجواب کاسو نشروع ہوا - ابراہیم نے فرمایا میراخدا وہ ہے جو مُردوں کو زندہ کر آہے اور زندوں کومارہ ہے - غرود نے کہا میں بھی پیرطاقت رکھتا ہوں اور مُردے کو زندہ اور زندہ کومُردہ کرسکتا ہوں - اس نے ایک دائمی قیدی کور کا کردیا اور ایک زندہ شخص کو ہلاک کر دیا۔ محضرت ابراہیم نے کہا میرافداسور ج کومشرق سے طلوع کرتا ہے تو مُغرب سے طلوع کرکے دکھا - اس بات میں وہ لا جواب اور بھونچکا سارہ گیا۔

بعدازال برآیت برهی :-

دانشر تعالیٰ فرما تاہے) حب ابراہیم نے کہا انٹرسورج کومٹرق سے لکالٹا ہے، کیس تواسے مغرب سے نکال کردگھا تروہ کافر مبہوت ہوکررہ گیا۔ اذ قال ابراهیم فان الله یا ق بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فیهت الذی کفی هٔ

بعدازاں، سلیمان علیدالسلام کا ذکرچیڑا۔ خواجر مٹس العارفین نے فرایا جب محضرت لیمان کا فنکر اور کو کھم دیا کہ محضرت لیمان کا فنکر اور کی میں اُرٹ نے کو تھا تو نمار نے اپنے نشکر اور کو کھم دیا کہ سلیمان علیم انشکر اس میدان میں بڑا ڈکرنے گا، اس لیے تم اپنے سورا خوں میں گھٹس جا ڈ تاکہ سلیمانی فشکر کی یا مالی سے محفوظ رہ سکو۔

بعدازان، يه آيت برطعي :-

الصييونيليو! ابنة ايت بتون مي داخل

بإيهاالتمل ادخلواهساكنكو

لا يحط منكوسليمان و جوجادً ايسان بهوكرسليمان اور اس كا جنود في و هدو لا يشعرون في مشرب نبري مي تميس روند دلا الحد المان مخرون المعنوت الأعظم كى عظمت و بزرگ كا ذكر هراً - صاحب زاده ثمون صاحب في المعنوت على الشرعليد و لم في من من المعنوج من كا من من المعنوج المعنوب من المعنوب المعنوب من المعنوب المعنوب من المعنوب من المعنوب من المعنوب من المعنوب من المعنوب المعنوب من المعنوب من المعنوب المعنوب من المعنوب المعنوب

بیں جب محبوبِ سبحانی اس سعادت سے ہمرہ ور ہوئے تر آپ نے قرایا رسولُ خلا کا قدم مبارک میری گردن برہے اور میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پرہے ۔ آپ کے اس قرل کو تمام ادبیا سرنے قبول کیا لیکن شیخ صنعان نے اس سے روا ابی کی ۔ کیا یہ قصد درت بند

50000

کی خواہش کی۔ خدانے مولانا روم کی روح محفرت موسلیٰ کے روبروحاصر کردی اور وونوں ہیں مکالمہ ہوا۔ بیفن علیار کا خیال ہے کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ کے سامنے ا ما غو ال كاروح بيني كي كني نقى - موسنى عليه السلام نع قرمايا - السلام عليهم -الم من الى ف جواب ديا وعليكم السلام ورحمة الشروركاته الموسى عليه السلام في كما سلام کا جواب تووملیکم اسلام کافی تھا ، اضافی کلام کی کیا ضرورت تھی ؟ ا مام صاحبے بواب دیا۔ کلام زیادہ نہیں تواب زیادہ ہے۔ پھر صفرت موسیٰ نے کہا تہا رائام کیا ہے امام صاحب في جواب ويا محد بن عزال رحضرت موسى في فيكما - ميس في توصرت تمادانام نوچھاہے ندکر تهارے باپ کا ایس باپ کانام بنانے کا کیا فائدہ ؟ امام الزال في كما-أب في خطاب ربّان وما تلك بيمينك يا موسيم " كي جواب كو كيول برهايا تفا اوركها تفاير

میں اس برٹیک لگانا ہوں اور اس سے بكر اوں كے ليے بتى جھا دا ما ہوں ' اس کے علاوہ بیکٹی کا کام بھی دیتا ؟

على غنى ولى فيهامارب جب كرصرف أثنا بواب هي عصلى كافي تها اور اس عصاك فوائد حق تعالى كومعلوم سے کیونکہ وہی عصا اور اس کے فوائد کا خالق تھا۔ لیس آپ کے بیان کا کیا فائدہ۔ حصرت موسی نے جواب دیا جب ندائے ربانی آئ تو میں نے سمجو لیا کریہ سوال عالم عنیب وشهود کی طرف سے میرے دل میں جذیر اس مجر کانے کی فاطر ہوا ہے۔ امذا میں نے افتقائے عل کے بیش نظر اس گفتگو کوطول دیا۔ امام صاحب عے ہواب ایا۔ بِحِنكُراكِ نْهِ خُودِ فِي النَّاتُ كَا مُوقِع لَخِشَا لِمَّا السَّلِيدِ مِين نَهِ النَّهِ الضمير ك اظهار کے لیے بیرطریقر اختیار کیا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ جواب من توانھوں نے امت محرر کے علیار کا مرتبر کسیم کیا۔ پیرخواج شمس العارفین نے فرمایا۔ امام بوزالی کا مرتبہ

اتوكوءعليها واهشبها

عدد علامرا قبال نے اس روواد کو گفتے و انتقیں انداز میں پیش کیا ہے۔ برعرف میتوال گفت تن من ترق جها کوا من از دوق صوری طول دادم دات وا

صحابراور تابعین سے کم ہے اور جب ادیے مرتبے والے کا یہ حال ہے تواعلے مرتبے دالا اکس سے بھی عالی تر ہوگا -

بعدازاں ، تعزی می نیاں جمال گشت کے عقیدے کا ذکر چھڑا۔ خواہر سنی الدی وفین نے فرایا۔ ایک دن معدوم صاحب نے اسخفرت کے روضہ منہ لویہ سامنے جاکر ہو فون کیا کہ مدت سے مجھے ہوفان حق تعالے کا شوق ہے ۔ روضہ منہ لویہ سے اواز اُکی کم اے فرزندار جمند ملک مہندوستان میں دہل کے شہر میں خواج زنفا مالیان اولیاء کا ایک مرمد کا مل نصیر الدین چراغ دہلی ہے ، اس سے تجھے مطلب حاصل ہوگا۔ مخدوم صاحب حرب ارشا دوہلی روانہ ہوئے اور مٹی کے چند و صلح اپنے زخما پررگڑا کرگول کر لیے اور صفرت چراغ دہلی کی ضرمت میں استینے کے لیے بیش کئے اور کر رکھ کو کہا کہ کو اشار سے مخدوم صاحب کو باطنی نعمت سے مالا مال کر دیا اور تھوڑ سے محدوم صاحب کو باطنی نعمت سے مالا مال کر دیا اور تھوڑ سے محصوب کو باطنی نعمت سے مالا مال کر دیا اور تھوڑ سے محصوب کو باطنی نعمت سے مالا مال کر دیا اور تھوڑ سے محصوب کو باطنی نعمت سے مالا مال کر دیا اور تھوڑ سے محصوب کو باطنی نعمت سے مالا مال کر دیا اور تھوڑ سے محصوب کے بعد ایک بڑا ما یا جا مرتبر کی دے کر دخصوت کیا۔

بعدا زال، حسن اعتقاد کے بارے ہیں گفتگو ہوئے لگی۔ حافظ امیر نے عوض کیا افسوس ہے کہ ہیں تحصیل علم سے لبہرہ رہا ہوں ۔خواجر شمس العارفین نے فر مایا۔
تہدیں معلوم ہنیں کہ اکثر لوگ علم وفضل کے باوج د قرب جق تعالے سے خودم رہے ہیں علم کی اصل حسن اعتقاد حاصل کرنے علم کی اصل حسن اعتقاد حاصل کرنے میں فرادال کوشش کرے اور اطاعت شیخ ہیں اپنے ظاہر وباطن کومشغول رکھے تاکہ حق تعالے اُسے قسم قسم کے علوم سے فیضیا ہے کرے رہے والی مولانا دوم م جوں گنی فدمت ' بخواتی میں کرنے رہتول مولانا دوم م علمها سے نا درہ یا بی زجیہ سے متیب

ترجمہ: - جب ترشیخ کی طدمت میں اطاعت کی کتاب بڑھ لے گا تو تیرے دل سے عجیب وعزیب علوم مؤد بخود محیوٹ نگ جا تی سے عجیب وعزیب علوم مؤد بخود محیوٹ نے لگ جا تی سے عجیب وعزیب العارفین نے فرایا کہ صرت خوا برحن بصری نے بڑے والحال

سے خذا کے حضور التجائی کر تھے ناچیز کو وہ علم نصیب کر حس کی برکت سے میری دعا
تیرے محضور ستجاب ہو۔ ایک دن اُن کے مرید صفرت جلیب عَبیٰ امامت کر رہے تھے
کہ نتواجہ سن لھڑی تشریف لائے ' لیکن انھوں نے جماعت میں اس لیے شمولیت نہ
کی کہ صبیب عَبیٰ قران سیجے منہیں پڑھتے تھے۔ عنیب سے آواز آئی کہ اے میرے ووت اِ
دعاؤں کو قبول کر انے والے جس عمل کی تمہیں خواہش تھی وہ بہی تھا کہ تم صبیب عجبی
کے تیجھے نماز پڑھتے ' لیکن تم نے صبیب کو جاہل تھجھ کر اس عمل کوضا نے کر دیا ہے ،
طال میکر میرے حضور میں اس کا عقیدہ تمہارے عقیدے سے فائن ہے۔

اس سکامیت کے بعد حافظ امیر کے دل کوسکون ہوا اور وہ ول وجان سے نواج سخس العادفین کی خدمت میں مشغول ہوا۔

بعدازاں ، بختہ عقیدے کا ذکر چھڑا۔ خواج تمش العارف بن نے فرمایا کہ سالک کو ہرصالت میں اپنے عقیدے کومضبوط رکھنا جا ہتنے رکیو کہ سلوک کی بنیا و اعتقادِ راسنے پر ہے ۔ پھر آپ نے پیرشنعر بڑھا ہے

در کارخان عشق از کفر ناگزیر است ماکشش کرابسور و گربولهست نه باکشد

عیوفرایا ۔ صوفیا کی اصطلاح میں کفرسے مراد وہ پختر اعتماد ہے ہوگئی تمک انداز کی تشک انداز کی تشک اور سختیاں ہیں تحل کا عادی اور ایزا کمشی کا خوگر ہوتا کہ بعد ازال ، حفرت امیر خمرو کے عقیدے کا ذکر شروع ہوا ۔ خواج تمنس العادفین فی عبد ازال ، حفرت امیر خمو کے عقیدے کا ذکر شروع ہوا ۔ خواج تمنس العادفین فی فی منازل ، حفرت امیر خول ایک شخص کے فرایا کا مناز کی اور سی اور ایک فی منازل اور سی اور اور سی سائل منازل کیا ۔ انعاز اور سی موال کیا ، آنحضرت نے وہی جواب دیا ۔ اتفاقاً اس روز بھی کوئی جیز نراکی ۔ سائل منازل کیا ۔ سائل منازل کیا ۔ انعاز اور میں جواب دیا ۔ اتفاقاً اس روز بھی کوئی جیز نراکی ۔ سائل منازل دی اور وہ سوال کیا ، آنحضرت نے وہی جواب دیا ۔ اتفاقاً اس روز بھی کوئی جیز نراکی ۔ سائل نے تیسرے وں مجمول ال کیا ۔ سلطان المت کئے نے اپنی نعلین اس کو نجش دی اور وہ منازل کیا ۔ سلطان المت کئے نے اپنی نعلین اس کو نجش دی اور وہ

رضت ہوا۔ جبس راستے پر وہ جا رہ بھا اسی راستے پر امیر خسر وجا را کھ رہے کا تجاد تی سامان افرال پر الا دے ہوئے اپنے ہمراہ لیے آرہے تھے۔ امیر خسر و نے اس فیض سے پوچیا تو کھاں سے آرہ ہے۔ اس نے بتایا کہ ہیں دہی ہیں سلطان المثاثی شخص سے پوچیا تو کھاں سے آرہ ہے۔ اس نے بتایا کہ ہیں دہی وہی ہیں سلطان المثاثی کے بصفور سوال کرنے گیا تھا ، دو تمین دن وہاں معٹر الیکن کچے نہ الل المقابی نے اپنی نعلین مبادک عطائ ۔ جب امیر موصوف نے یہ بات سی تو اس سے پوچیا کیا تم اس سے بوچیا کیا تم اس سے بینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ امیر نے دریافت کیا اس کی فیمت کیا ہے اس کے موالے نے کہا ہو کچے الی مارک اس سے لے کر کپڑے میں لبیٹ کر کمال ادب کے ساتھ ہم کر دیا اور نعلین مبادک اس سے لے کر کپڑے میں لبیٹ کر کمال ادب کے ساتھ ہم میں کورٹ جو بی بی بین بیٹ کر کمال ادب کے ساتھ ہم میں کورٹ جو بی بی بین بین نواز! اس مرتبہ تو وہ نفع ابھایا میں کہ رکبٹ سے بہا کہی صاحب کی خورت میں جا دیو نعلین کی خریاری کا حال شنایا بطالت کئے ہے کہ اس سے بہلے کہی صاحب کی خوری ہے ، تھا رہے توقیدے کے مطابق آگر تم نے فرفایا تم سے بہلے کہی صاحب کے خوری ہے ، تھا رہے توقیدے کے مطابق آگر تم نے فرفایا تم سے بہلے کہی صاحب دیت قریم بھی کہ تھی۔ اس سے دو بیند قیمت دیتے تو بھر بھی کہ تھی۔

پھر خواجر منس العادفین نے فرمایا کہ عشق کی گری کی وجرسے امیز خسرو کی قبیص دل دال جگر سے جل رہتی تھی - بندہ نے عرض کیا اکس قسم کاعشق کس طرح حال ب

ہوتا ہے ؟ آپ نے فرمایا۔

ذالک فضل الله یو نتیه براشک قصل مے جے جا ہا ہے تا مرب بستاء کرا ہے۔

پچراہ م مخبش نذر بردار نے پوچھا کرکیا اذکار د اورا دسے عشق حاصل نہیں ہوتا؟ ' آپ نے فزایا - اشغال واڈکار کی برگت سے نفسا نی خطرے اور سنیطانی وسوسے دُور بھو جاتے ہیں لیکن دولت عِشق محص اس کی دین ہے ۔

بعدازاں جن وائس کا ذکر چیڑا۔ طبیب غلام علی نے عرص کیا کر جس طرح انوں کی ذمرواریاں ، جمانی تفاضے اور سیاریاں ہوتی ہیں ، جنوں کی بھی اسی طرح ہوتی ہیں یا نہیں ؟ خواجہ شمس العارفیمین نے فرمایا ۔ جن تمام اگوز میں بنی اوم کے موافق ہیں۔ جنوّل ہیں سے بعض جن رسولِ خدا صلے اسٹرعلیہ وسکم پرالیان لائے تقے۔

مچر فرمایا - فرشتوں کی میدائش نورسے اور جنوں کی میدائش آگ سے ہوئی ہے ،
المندا ( جنوں کا مرداد) شیطان عزور کے گرواب میں مجینس گیا اور اس نے اما دندید
حسنه کد اور آدم علیہ السلام کی بزرگ کے آگے سربیجود ہونے سے انکار کر کے لعنت
کاطوق اپنے گئے میں ڈال لیا ۔

بھر فرایا۔ کوہ قات کے گردو تواج میں ایک انسی مرز مین ہے ہو کوہ قات سے
میر کنا زیادہ ہے۔ اکس زمین کے قریب ایک اور زمین ہے ہو تا بنیہ کی ہے اور بہلی
زمین سے ستر گنا بڑی ہے۔ بھر اس زمین کے قریب ایک اور زمین جا بذی کی ہے۔
بوتا بنے والی زمین سے ستر گنا بڑی ہے ، بھر ایک زمین سونے کی ہے ہو جا بذی والی
زمین سے وسیع ہے ۔ اکس زمین پر ایک قوم آبادہ ہے جو دونوں جما نوں کی ہرطرح
کی فررداریوں سے آزاد ہے اور مشیطان کے اڑونفوذ سے بھی آزاد ہے ۔ ان کے
لیے موت کا عذاب اور حشرو غیرہ بھی نہیں ہوگا اور آخ کار وہ بہشت میں بھی داخل
ہوں کے۔ اکس روایت کو سن کرتام حاضرین مجلس نہایت متعجّب ہوئے۔
بھر فرایا۔ فرائض ، بیادی ، فرکت ورسوائی ، جان کنی کا عذاب ، قرکا عذاب ،
حشر ، میزان اور دوزخ وغیرہ سے ہرنبی آدم کوواسط ہے اور آخ کا داہل ایان دسول شیر میں اسلام میں اسلام ہوں گے۔

### فضيلت علم

جمعہ کے روز قدمبوسی کی معادت حاصل ہوئی۔ مولوی احد سکنہ بھینانی ، یتد صائح شاہ سلطان لوری اور دوسرے احباب بھی موجود تھے۔ طلب علم کا موضوع چھڑا ، خواجش العارفین نے فرمایا ۔ کب علم میں زیادہ سے زیادہ گوشش کرنی چاہیے ۔ پھر میصدیث نثر دونے پڑھی ۔

اطلبواالعلم من المهد يكفوث سے كرفر (مين يني ) الى اللعد كرفر (مين يني )

سیداللہ بخش نے عرض کیا سائک کے لیے کتنا علم خردری ہے۔خواج عسل العارفین نے فرایا - سائک کم از کم کمز الدقائق تک کے نصاب کو حزب مجتنا ہو - سید مذکور نے عرض کیا کہ غرف الاعظم فرما نے میس کہ اگر سائک نماز پنج کا نہ کا علم رکھتا ہو تو اس کے لیے رہمی کافی ہے ۔خواج عمس العارفین نے فرمایا - اگرچ اتنا علم عمی کافی ہے گر بچارے خاندان میں اعلیٰ وظیفہ ہی کسب علم ہے ، جیسا کہ رسول ضدا نے اس بارے میں ماکید فرمائی ہے۔

جس نے جصول ) علم کے بغیر زہر اخت یا رکیا وہ کفر کی موت مرا اوراس پردایک قیم کا ) جنون مسلط

- Who/

تذهد بعني رعلم فعتد مات كافرا اوجن جنون

بھی بزرگ کا شعرہے: اگر بے علم کا رے پیش گئیے۔ شود کا صب بیا دیوا نہ میے۔ پھرآپ نے فرایا ۔ عالم باعمل کی دورکعت نماز تمام دنیائے بے علم کی عبادت سے
بہر ہے ۔ تیدموصوف نے پھرعوض کیا کہ اکثر لوگ تومفتہ با محدث بننے کے لیے پڑھتے ہیں
مذکہ رضائے اللی کی نیت ہے ۔ پس ایسے علم کا کیا فائرہ ؟ خواجرشس العارفین نے فرایا
علم رضائے اللی کے لیے علم حاصل کر نا چاہئے نہ کہ شیطان کی خوسٹودی کے لیے ۔ خلوص
نیت کے بغیر کب علم ایک تبعطان نعل ہے ۔ تیدموصوف نے پھرعوض کیا کہ جب و کرجہرو
خفی اور دو کر سرے وظائف کی بدولت بھی حصول اخلاص لیمینی نہیں تو بھر کسب علم میں
اخلاص کا برقرار رکھنا کیے ممکن ہے ؟ خواجرشس العارفین نے فرایا ۔ اگر چفلوص نیت کے
بغیر کوئی عل قبول نہیں جو آلیکن عمل صالحہ کا ترکہ بھی شیطانی فعل ہے اور شیطان کی میں گوشش
بیروئی علی قبول نہیں جو آلیکن عمل صالحہ کا ترکہ بھی شیطانی فعل ہے اور شیطان کی میں گوشش
بیروئی و دولت علم ہے بے بہرہ رہ کوئیل صالحہ سے محروم ہیں ۔
بیروئی ایا علم برموقون نہیں ۔

والله يعدى من ينا الى الرّج باتا بيد رك والله يعدى من ينا الى الرّج باتا بيد رك من ينا الى من كرات من الله على الله على

نیزیکر اگر ہدایت کا مدار صرف علم پر ہوتا تو البیس لینے استے علم و فضل کے باوجود گراہ مذہونا بعدا زاں ایک طالب علم نے عرض کیا کہ میں کسب علم کا شوقی رکھتا ہو لکین میں مجبور
ہوں کو میرے والد صاحب ضعیت اور نحیت میں اور وہ اس امرکی اجازت بھی نہیں دیتے کہ
میں کہیں اور جا کر پڑھوں ۔ آپ کس بالے میں جوارث و فرائیں میں اسے بسروشیم قبول

- KeU8 -

آپ نے ذبایا ۔ تہاراکوئی اور بھائی بھی ہے ؟ اکس نے عرض کیا کوئی نہیں ہے آپ نے فرایا اگر تم اپنے باپ کی راحت و ضدمت کی کوئی اور صورت پیدا کر کو توعلم صاصل کرو ورز حقوق والدین دو ہرے تمام حقوق پر مقدم ہیں ۔ البذا تم والد کے جلتے جی اس کی خدمت کر و کیونکہ عظم سے مقصود بھی عبادت اور حق سند سی ہے ۔ اس نے بھرعوض کیا کہ کوئی وظیفہ ارت دمو ؟ آپ نے فرایا میزار بار کلم طبتہ اور میزار بار ورود فشریف روزاز پڑھ لیا کرو ۔ کہی اور تحق نے غرض کیا حصول علم کے لیے کوئی اور وظیفہ فرائیں ۔ آپ نے فرایا ۔ سے

ئى خارىكى بعد سوم تى ياعلىم على فى يا حاكرو - اور التاكياكروكدا ك خدا وزركم اس الم مبارك كلفن م مع على على على على الم

چراپ نے ذبایا - گردش دوزگارے میرا دم آخریں قریب کینجاہے کین بھرابھی میرے اندرکت ملوک و توحید کے مطالعے کا شوق ذرہ برابر کم انیں ہؤا - بندہ نے عرض کیا عشق کوضعے نے کیا کام ؟ ملک عشق تو ہرحالت میں دو ہر ترقی دہتا ہے -

السركے بعد ضيارالدين قوال نے عرض كيا دعا فرائيس كدميس فن موسيقى پر قدرت حاسل كريوں -خراج مرسل علاميں كولوں -خراج مرسل علاميں كولوں -خراج مرسل علاميں استقامت نہيں دکھاؤگے فن موسيقى كوكيافاك ياؤگے ؟ -

عیرفرایا ۔ جب برخور دارمجد دین (صاحب) ، میروقوال اورچند دو سرے سامنیوں کے ہمراہ پاکتین شرعی کے خوام کے ہمراہ پاکتین شرعیت حاضر ہوئے قربرج نظامی میں حضرت خواج اللہ مجش صاحب تونسوی کی قرمری کے علاوہ بہت سے دروکیش بھی وہل موجود تھے ۔ میرو توال نے برخول میش خدمت کی ۔ توال نے برخول میش خدمت کی ۔

فلوت گزیده را به نما ش چره جنت ؟ چول كوك دوست بست بعجرا چرها جنست ؟

عز ل کے خاتمے پرصاحب زادہ غلام فخ الدین صاحب مہاروی نے برخوردار محد دین رصلی کو کہا آپ کے قوال کو کلام توہدت احجیا یا د ہے لیکن علم سے نابلد ہونے کی وجرسے صحبت الفاظ کا التزام نہیں رکھ سکتا۔

اکس کے بعد حضرت آدم علیرالسال مے علم کا ذکر چوا۔ سیّد اللہ بخش حاجی پوری فاح بخش العارفین نے فرمایا سے تعالیٰ نے آدم علید السلام کوتمام علوی وسفل مخلوق کے نام بلکہ تمام موجودات کی تاثیرات اور تمام خشک و ترکی کیفیت و ماہیت سکھلاسمجیا دی۔ پھریے مصر عربی پڑھا ع

علم الاسماء يك وقسم از دفتريست

ر معنی وم علیه السلام کا علم الاسماء تو الله تعالے کے لاحدود ازل علم کے دفر ضخیم کی کی۔ معولی سی عبارت ہے)

بعرفراما \_ تفسير سين مين اس طرح مذكور ب كرجب حق تعالى ف أوم علياللم كوعلم الاسماء كى دولت سے مشرف قرفایا تو اس كے بعد اس مخلوقات كو، جن كے نام أدم كويسك سكها ديث كت مح عقر، فرشتوں كے سامنے بيش كيا كيا اور عن تعالى في فرايا۔ مجے ال جروں کے نام بناؤ جو متمارے سامنے ہیں ماکہ تم آدم کے استحقاق فلافت پر نکھة چینی کرنے میں تی بجانب محمرائے جاسکو۔ فرشتوں کی عکمة چینی سابھی کم آدم فلافت المديك ليے مزاوار تعين، يرمن وعنام كا جوعرہ اس لئے اس كے وجود سے ترو ف د کے ظور کا اندلیتہ ہے ، اور ہم ج کد فورانی مخلوق ہی اور مروقت اللہ کی اطاعت لیں اس کی تقدیس و میں مشخول ہوتے ہیں المذا منصب خلافت کے صحیح حدارہم ہیں۔اللہ تعالے نے فرمایا۔ خلیفہ کے لیے علم کا ہونا لاڑی شرط سے اور تميں يرچيز ماصل نهيں -فرمشتوں نے بیش نظراشیاء کے اساء سے اپنی جہالت کا اعترات كرتے ہوئے معزرت كے طور برصور بارى تعالى ميں بوض كيا كر بم تيرى ذا كوتام فالص سعانة والمع كرت بل على ترى ماكنزى بال كرف كا اوركولي دهناك نسي أناسوائے إس كے جو تونے ہيں سكھايا ہے ، تو ہي عقل سكھانے والا يختر كار اوراس كردكارم - قالواسبحانك لاعلولت الاماعلمت انك انت العليوالحكيم الماس أيت سدويين معام بويس ايك و عبادت پرعلم کی فضیلت کیونکہ فرشتوں کے ہاں عبادت کی کمی زمتی سین علم کی وج سے فضلت آدم کو ملی ، دومرے بر کربجن افیاء الیسی موق بیں بن کا اظار موج نفضان مروات ، جنے البس نے ادم کی من لفت کوبے بروہ ظاہر کرکے اپنی جان کو ابدی بدلجنتي اورجا وواني لعنت مي منبقا كراما-

بس اے بوریز ؛ تھیں جا ہیئے کہ اپنے قیمتی سمایۂ حیات کو علم دین کی تصیل میں صرف کرکے سعا دت وارین حاصل کرو اور اُجْعَن وعداوت سے اجتناب کروناکر تسای

ميرت مين مكوتى شان مجلك لگے۔

کے دستِ قدرت میں ہے اور پھر میں معر مربیٹھا چ کچے دوکس نہیں بانکے مار نوں جے، لکھے اپنے نوں ٹی فرنیاں میں

معنی جرکی تقدیر کی تحریر می قلمدند مولکیا ہے ، وہی شیت ایزدی کے تفاضے سے ظهور پذرار مورا ہے بنین درولیش کوچا مئے کر نیک کاموں کوحی تعالی سے منسوب کرے اور

افعالِ تبیحرکوابنے نفس سےمسوب کرے کے

چانچارشاد ربان ہے:-

تهیں ج مجلائی بھی پینچتی ہے اللہ کفضل کی وجے سے بینچتی ہے اورتم پر جرمصیبت

مَا اَصَّابُكُ من حَسَنَةٍ وَمِنَ اللهِ قَ مَا اَصَّابُكَ

کے اسی مضمون کو خوا جو حافظ سے رازی نے یوں بیان کیا ہے ۔ (مترجم) کناہ اگر جی بنود اخت بیار ماحس فظی کناہ من سات کوش دکو گناہ من سات

مِنْ سَبِيَّتُهُ فَمِنْ نَفْسِكَ جَيْآلَ بِعَلَمَاكِ الْبِيغَ فَسَى كَ وَجِ سے ہول ہے۔

سید ندگورنے پیر بوض کیا کہ جب تمام امور خرو مشرکا مبداء وہی ایک ہے تو بھر فرقہ ہجریہ اور فرقہ میں کیا اختلاف ہے ؟ آپ نے فرایا - جبریہ فرق کے پرو قصوا داور کرفر کے قائل ہیں لیکن صوفہ وصرت کے قائل ہیں - دو سرے یہ کہ جبریہ احام و فراہی کی یا بندی میں سُت ہوجائے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کرہی کیا سکتے ہیں، ہم تو مجور محض ہیں، ہو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے - لیکن صوفہ یحق تفالے کی اطاعت میں ہم وقت مستعد اور منہ ک دہتے ہیں اور مجبوب حقیق کے ہرام کو عین سعادت قرار فیتے ہیں ہم وقت مستعد اور منہ ک دہتے ہیں اور مجبوب حقیق کے ہرام کو عین سعادت قرار فیتے ہیں ہو ہم ہم تو اسی خمن میں مولوی معظم دین صاحب مولوی نے ہوش کیا ایک بیر فرق بھی معلم ہمتا ہے ایک مضلم ہیں اور صوفیہ آہم ہادتی ہے - خوا جر اسماس العاد فیمن سے کہ جبریہ اسلام ایک ہی تا ہم ہادتی ہے - خوا جر سمنس العاد فیمن سے فرایا - چونکہ بید دو فول اصاحا کے سماس العاد فیمن اور مرتبر ہوا صوب سے ایک ہی جبر ہیں اور مرتبر ہوا صوب کے لحاظ سے دو فحل فرقے مرتبر ہا صدیت کے اعتبار سے ایک ہی جبر ہیں اور مرتبر ہوا صوبیت کے اعتبار سے ایک ہی جبر ہیں اور مرتبر ہوا صوبیت کے اعتبار سے ایک ہی جبر ہیں اور مرتبر ہوا صوبیت کے اعتبار سے ایک ہی جبر ہیں اور مرتبر ہوا صوبیت کے اعتبار سے ایک ہی جبر ہیں اور مرتبر ہوا صوبیت کے لحاظ سے دو فحلف جبریں ہیں ۔

بعدازاں ، محصیل علم کا ذکر جویرا۔ آپ نے مولوی غلام محدسے پرجیا " فور محداولار کیا پڑھا ہے ؟ "مولوی غلام کی نے جواب دیا۔ ابھی کے اس نے قرآن ختم نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ۔ آدمی کوچا ہے کہ بجبین سے ہی کسب علم میں جدّ وجد کرے ورز وہ مُردم رہا ہے ۔ مولوی صاحب نے موض کیا کہ فور مجد است دکی بٹائی سے خوف سے مدرسے سے اُنٹھ کرفلاں شخص کے پاکس برا میوسٹ پڑھا ہے۔ آپ نے بیر مصرمہ پڑھا ع

جور اشتاد به زمسر پدر

اور فرمایا ۔ است و کا حق والدین کے حق سے مقدم ہے ، اس لیے کہ والدین سم ک پرورکش کرتے ہیں اور اُسٹا و روح کی تربیت کرنا ہے ۔ نیز فرمایا ۔ ورولیش کوعلم مالل کرنا چاہیٹے کیونکہ اکس کے بغیر تکمیل سلوک نا مکن ہے ۔

اسى ضمن ميں غلام حسين قريش في عوص كيا كرودكسن بھائى تھے۔ ايك تصيل علم

اور دو سراکسب مع فت میں لگ گیا۔ ایک دفع عالم بھائی اپنے سالک بھائی سے طنے گیا۔ تو اُسے وہ ناک بھائی سے طنے رہی ہے۔ آب و اُسے وہ ن سخت بد بولا احساس ہوا 'اور کھنے لگا '' بھائی مجھے تم سے بدبو آب رہی ہے ، اُس کی کیا وجہ ہے ؟'' سالک نے کھا۔" کل بادشاہ میری طاقات کو آبا تھا اُلا اُس کے بباس فاخ ہے سے میرے مشام معظر چوٹ اور میرانفس محظوظ ہوا ، لہذا نفس کی مخالفت سے بیا میں نے اپنی ناک پر مُردہ چوا یا خصا ہوا ہے ''۔ عالم بھائی نے پوچھا سکتنا وقت ہوا ہے ؟'۔ عالم بھائی نے پوچھا سکتنا وقت ہوا ہے ؟'' سالک بھائی نے ہواب ویا '' دودن سے '' عالم نے کہا۔" کیس دودن کی نمازیں لوٹا و کیونکہ طہارت کے بغیر نماز جا کر بہنیں گ آپ نے مطابق ہو ، اُس نے مطابق ہو ، اُس نے مطابق ہو ، اُس نے فرایا ۔ ذہر و تقوی وہی اچھا ہے جو سندت رسول '' کے مطابق ہو ، جیسا کر سحد تی نے فرایا ہے ہو

بزیره ورع کوشی و صدق و صفا دلین میفزان بر مصطفیا

ترجمہ: ۔ بیٹک تم زہروعبا دت اور تزکیر باطن کے لیے کوشیش کرو، لیکن سنّتِ رسول پر میرکز مرمواضا فرند کرو۔

بعدازال ، عبدانی ایک شخص بعیت کاراد سے حافر ہوا۔
خواج شمس العافین نے فرایا ۔ تم نے کتنی کتابیں بڑھی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا۔
مرح وقاید ، خیالی اور ملاحق وغیرہ ۔ آپ نے فرایا ۔ اکثر لوگ علوم ظاہری میں
ہی گئے دہتے ہیں اور سلوک وقوصید کی کتب شلا اہم عز آلی اور مولانا آجامی کی تصنیف
کا مطالع نہیں کرتے ، حالان کی تمام علوم کا اصلی معایمی ہے کہ انسان واصل مجتی ہو
جائے ۔ چنا نچ کسی بزرگ کا قول ہے ہ

علم نحو وصرت خوانی فقہ خوانی یا اصول جر وصال حق تعالی دُور مانی اسے جمول

ترجر: ۔ حرف و تخو کا علم ہو یا اصول وفقہ کا ، اگرید وصال سی تعالیے کے علاوہ کسی اور مقصد کی طرف رہری کرائی توان سے پر ہمیز حزوری ہے ۔

بھر فرمایا - مولانا روم کی متنوی اور ابن مولی کی فصوص الحکم دونوں کا مطالعر کھنا جاتا مین کہ مید دونوں کتا ہیں سلوک و تو حید کے جواہر نا درہ کا گنج گراں مامیہ ہیں -

بعدازان فرایا - ایک مرتبر جب بین صرّت تونسونی کی فدمت بین ما خرها توائی کے خاص طور بر بھے مخاطب کرکے فرایا کرشیخ شهاب الدین سهروردی کی کتا ب عوارون المعارون تفترون کے موضوع پر نها بیت عمدہ کتا ب بے ، ته بین اس کا مطابع کرنا چا بیٹے ، اگر تام کتاب نہ پڑھ سکو تو کم از کم " آواب شیخ " والا باب صرور دیکھ لینا چاہی کونا چا بیٹے ، اگر تام کتاب نہ پڑھ سکو تو کم از کم " آواب شیخ " والا باب صرور دیکھ لینا چاہی لیدازاں فرایا - ہم نے مقت دراز " کم مثنوی روی کا مطالع برابر جاری رکھا اور چھ کے چھ دفر ول کا حاصل مطلب ضومت واطاعت شیخ ہی نظر آیا - سالک جب اطاعت شیخ " کی منزل سے کا میابی کے ساتھ گز دجائے تواسے سلوک ومعرفت کے تام مراتب حاصل ہوجائے ہیں کیونکہ خود آطاعت شیخ " عین " اطاعت خدا ورسول " تمام مراتب حاصل ہوجائے ہیں کیونکہ خود آطاعت شیخ " عین " اطاعت خدا ورسول " سے - بقول مولانا روم سے

روم چکه فات پیر را کردی تبول هم خدا درفائتش آمدهسم رسول گرحب اسینی زی تو خاجه را

الموكني هم متن و مهم دسيا چررا

یعنی ۔ اگرتم اطاعت کئیے میں درج کال پدا کرلو تو اسی میں تمہیں قرب خدا اور قرب رسول عاصل ہو کا اور اگرتم اطاعت شیخ کواطاعت اللی میں مُخُل سیمجھے رہے قرکما کُب توحید کے مطلب ومعنی سے تم کورے کے کورے رہ جا ڈگے۔

بعدازاں ، خواج شمس العارفین کی عمر اور آپ کی تعلیم کا ذکر شروع ہوا۔ صاحبر اوہ میں صاحب نے بوطن کیا اب آپ کی عرکیا ہے ؟ ارشاد ہوا۔ اس وقت ہمری عرفی ہا ہوا ۔ اس وقت ہمری عرفی ہا ہوا ۔ اس وقت ہمری کا تعلیمی دور کھیے طے ہوا ؟ فرایا۔ با کھ اور جیٹ کے دو میں پنول میں میں نے موضع میں وھوک میں کرتیا اور نام تی کا در اس لیا۔ اس کے بعد قصبہ کھڈر شریف میں مول میں میں افرون میں کا در اس لیا۔ اس کے بعد قصبہ کھڈر شریف میں مول اصر دین صاحب احد دین صاحب کی خدمت میں پند نامہ عطار شروع کیا ، حتیٰ کہ نظم کی تم درسی کہ بیل صاحب اخفیں سے پڑھیں ۔ اس کے بعد صرف ، نح اور منطق کی کتا ہیں مولوی عمد علی صاحب سے پڑھیں ، تیرہ سال وہیں گزار دیئے۔ اس کے بعد دوسال موضع آخلاص میں گزار۔ سے پڑھیں ، تیرہ سال وہیں گزار دیئے۔ اس کے بعد دوسال موضع آخلاص میں گزار۔ میں رہ کر ہدآیہ شریف کو پڑھ ڈالا۔ اس کے بعد چھ ماہ کا بُل شہر میں رہ کر ہدآیہ شریف کو پڑھ دالا۔ اس کے بعد میں رہ کر ہدآیہ شریف کی جند تن ہیں پڑھیں ، شرح معات جامی ، معام حدیث کی جند تن ہیں پڑھیں ، شرح معات جامی ، معام حدیث کی مورث کی چند تن ہیں پڑھیں ، شرح معات جامی ، معام ورید لوائح جامی ، معام ورید کو ای کا میں خواج و تونسوی کی خدمت میں رہ کر تھوت کی چند کت ہیں پڑھیں ، شرح معات جامی ، معام ورید لوائح جامی ، معام ورید کو ای کھی توابل ذکر ہیں ۔ بیل کھیں اور مرقع کلی توابل ذکر ہیں ۔

ضناً بندہ نے بوض کیا ، خواج تونسون کا تعلیمی کردار کیا تھا ؟ فرمایا ۔ آپ نے ابتدائی عربی اینے آبال علاقے دُوگ میں بڑھنا مٹر وع کیا ۔ اس کے بعد موضع تونسر تربیت میں جس سے بعد تونسد تربیت کے مضافا میں حوضع لائے سجن میں مولانا ول خد کے پاس نظم کی چند کہ میں پڑھیں اور پھرع بی علی کی کھیل کی تحصیل کے لیے کو طامعی میں مولانا ول خد کے پاس نظم کی چند کہ میں پڑھیں اور پھرع بی علی میں کی تحصیل کے لیے کو طامعی میں مولانا ول خد کے پاس نظم کی چند کہ میں پڑھیں اور پھرع بی علی خد کی سے سبق بٹر وع کیا ۔ چند سال کے وال پڑھتے رہیں ۔ اس کے بعد ایک وال جب محضرت خواجہ میں دور جد میں تشریف فرما تھے تو اچنے اس کے بعد ایک وال

له اکس کے بعد آپ تین سال زندہ رہ کرواصل کجن ہوئے۔ لہذا ، اکس ساب سے آپ ک عرصارک ساسی (٤٨) سال نبتی ہے - (مترجم)

مے ہمراہ وہاں جا کر خواج جہاروی سے بیعیت کرل۔

بعدازان انواج لأرمحستدههاروي كح تعليمي كرواركا وكر تفيرا-فر ایا \_\_\_\_ خواجہ مهاروی نے وہل میں علوم عربیہ کی تحصیل شروع ک ۔ آپ کا ایک درولیش کا جورول کے بیند کراے مال لایا اور آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ انہی دول مولانا فخ الدين اوْنك آباد سے وہل تشریف لائے اور کسی جگرا قامت گزیں ہوئے ایک دن خواج جماروی کا درولیش مولانا کے مکان پرگیا، مولاناتے اسے درولیق صورت جان كردول عنايت كى - درولين حب دائس آيا تواس فيغراج مهاردى كوبايا كراج يهان ایک آدمی آیا ہے جس کود کھ کر تھے بہت تعجب ہواہے۔وہ بچاس ساتھ گڑ کے قریب شلوار رکھتا ہے ، بهت بڑی اور کھلی تبا کے علاوہ خونصورت کلا ، اور شماروارو ساراس ك زيب مرب، بطام رده اميركير تخص معلوم بوياب، ليكن حب مي في أسى كى گفتگوشی قومعلوم ہوا کدوہ ایک عالم شخص ہے ۔ نواج مهاروی کے جی میں آئی کراس عجيب وغويب شخص كوعل كرد كهمنا جامية - جناني درويش كوسم اه ك كرمولاً ناك ضدمت مِن حا ضرعوت مولا نائف بوهيا تم كما يرصة بوي انهول ف كما تحطبي يرهما بهول مولاً نے فرمایا اگر قہماراجی چاہیے تومیرے ساتھ کسبق کا تکرار کراو۔ انہوں نے کھا میں آپیسے "بعتى" سيسن كاتكوار ننيس كرول كارمولان في فرمايا ، تم اينا كام كروميرى بدعت ہے تمہیں کیا سروکار ؟

حب دوسرے دن خواج مها دوی نے استاد کے سامنے کتاب کھولی توان کی طبیعت بند ہوگئی اور جس قدر بخورو فکر ذیادہ کیا تھے میں کچھ مذا یا ۔ استاد نے کہا کیا ہے جسے کہ تم ایک عوف بھی نہیں پڑھتے ہو، اگر کسی کونا راصل کر بیٹے ہو آپس کوراصنی کرو۔ دل میں خیال آیا کہ شاید کل جس ادمی کے سابھ گستاخانہ جرات سے باتیں ہوئی مہیں ، کہیں یہ اور بوض کیا کہ میں ، کہیں یہ اُسی کی شامت ہو، جنانچ مولان آگی ضومت میں پہنچ اور بوض کیا کہ کل میں نے آپ سے نامن سب باتیں کی تھیں، آپ معاف فرمائیں اور میرے رفتے سب کا تمرار بھی کریں ۔

چندونون ک وہ ترار سبق کے لیے برابر مولانا کی ضرمت میں عاصر بروت م

ایک دن مولاناً فے فرطایا تھا رے لیے رسبی بہتر ہے کہ تم اسٹرا سٹر کرو ۔ اس فرطان کا مفرات کر اثر ہوا ، انھول نے مولانا سے میت کرلی ،کسب علم کاشغل وہیں کا دہیں را اور شغل باطنی میں منهک ہوگئے۔

بعد ازاں ، قاصَی محمر عاقل صاحب کے نظام درسس و تدریس کا وکرچیڑا ، فرمایا۔ ان کا عربی مدرسہ بڑا ترقی کر سچکا تھا۔ان کے ہاں اسا تنز و سے علاوہ بالا ن کم کما ہیں پڑھنے والے بعنی منتہی تقریباً اسٹی کی تعداد میں موجو درہمتے تھے اور ان کے علاوہ بھی طالبحلوں کی ایک بہت بڑی تعداوز رتصلیم رمتی تھی۔

بچرفرہایا۔ خواج تونسوی کے خلیفے مولوی احددین فرماتے بھے کہ قاضی محرعاقل برمے مالدار بھے ، چنا بنچرایک موقع پر انھوں بنے خواج جہا روی کے سامنے لاکھ روپر ندر رکھا اور ع ض کیا کہ میں نے نہایت حقیر نذرا ڈسپیشس کیا ہے۔

اسی موقع برصاحب زادہ محمدوین صاحب نے عوض کیا کہ قاصنی محمدعاقل اور حافظ محمد جال ملمانی کی ذات کیا ہے ؟ فرمایا۔ مجھے یا دہنیں الیکن ذات سے کیا سخوض جب کرمقصود مصولِ عشق ہے ۔

عشق را با مومن و کافر نباستند احتیاج این سخن برسمب دومیخانه می باید نوشت

ترجمہ ، ۔ مسجد ومیخار کی اوج باب پر ، یہ بات کھیے تفظوں میں لکھ کومشتہر کر دینی چا ہیئے کہ " نگاہ عشق " کفر دا ایمان سے درمیان سرمُوامتیا ڑکی بھی قطعاً روا دار نہیں۔ بعدا زاں ، خاج تونسوی سے سلسلا درس و تدرکیس کا ذکر چیڑا ، فرما یا میٹیس علمائے کال تونسر شراعیت میں درکس دیتے تھے اور جیس یا اس سے زیادہ سبق ہرات د بڑھا آتھا ، اکسس کے علادہ حیاروں طرف سے دو مرکے شھور والع دون علما بھی آیا کرتے تھے۔

عیر فرنایا ۔ توحید کی کما بین مثلاً کو آنج اور المعآت وغیرہ کو بین بنل میں میلے حضرت تونسوئ کی خدمت میں حاضر ہوآ تھا۔ جب آپ کی نظر مجھ پر پڑتی تو ہاتھ کے اشارے حصے تھے اپنے پاکس ٹبلاکرسبق پڑھاتے اور دوران سبق اکثر اوقات بڑی گرمجرشی کامظام کرتے تھے۔ چنا نیج ایک دن آپ جہار متر لیٹ کے درویش خانے میں تشریف فرا تھے اور آپ کے ارد گرد خاص وعام کا جوم تھا۔ اس حالت میں بھی ' جب کد آپ کوفر اعت سے تھی 'اپنے ہا تھ سے آپ نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے فی الفور آپ کے پاکس پینچ کرکٹا کھول اور سبق راجھا۔

بعدازان، فرمایا۔ درولیش کوعلم پڑھنا چاہئے تاکدوہ نظام راور دیاکاری کی شا سے پچ سے ساسی اُ تمامیں چھچے ہزارہ سے ایک آدمی آیا اور اس نے بیان کیا کہ میں نے سولہ مرتبر جج کیا ہے اور اس کے بعد مدت وراز تک میں بغداد میں مقیم رہا، اسس دوران میں نے بڑی سخت ریاضت کی، چنا پڑیں نے بغر کچچ کھائے کے دوچتے کائے اور قادری طریقے کے مطابق خلافت کے درجے کے پینچا ، اور اس وقت سے اب مک سلطان روم کی طرف سے میرا دخلیفر مقررہے۔

خواجِ شمس العادفاین سنے بندہ کی طرف روٹے سخن مبندول کرتے ہوئے فرفایا۔افس ہے اکس شخص پرجس نے صول دنیا کے لیے اپنی قیمتی عمرضا نئے کردی اور خالی ہا بھ کوپے بعدا زال ، فرفایا علم بڑی عجیب تغمت ہے ، اگریشخص علم رکھتا ہو ،ا تو ہرگز عبائت ریائی اور صول دنیا میں مشخول نہ ہو تا ۔

میر فرمایا ۔ اکثر لوگ تسنیر کے لیے عبادت کرتے ہیں ادر لوگوں سے ماجنیں ما نگتے ہیں ادر رہنمیں جانتے کہ جن سے وہ مانگتے ہیں وہ بھی قاضی الحاجات کی درگاہ کے محماج ہیں۔ دروش کو خالق حقیقی کی عبادت محض اسس کی رضا کے لیے کرنی جاہئے کیونکہ ہر حالت میں دہمی کارساز ہے۔

بعدا زاں ، علم سحرکے ظہور کا ذکر جیڑا ، بندہ نے دوخن کیا کہ علم سح کس شخص سے ظاہر ہوا ہے ؛ خواجر شمس العادفاین نے فرمایا ۔ علم سح قدیمی ہے اور اسس کا ظہور ہاروت و ماروت دوفرنشتوں سے ہوا ہے ۔ تفسیر شخصینی میں مذکور ہے کہ یہ دوفرنشتے گنا ہم گارلوگ<sup>اں</sup> پراکٹر طعنہ زنی کرتے تھے ۔ امثر تعالے فرما تا تھا کہ دہ تو نفس اور اسس کی خواہشات سے پہاک چکے ہیں ، لیکن ہی نفس اگر تمہا رہے ساتھ بھی لگا دیا جائے تو تم ان گہنگا روگوں بہک چکے ہیں ، لیکن ہی نفس اگر تمہا رہے ساتھ بھی لگا دیا جائے تو تم ان گہنگا روگوں سے بھی زیادہ بدکر دار آبت ہوگے۔فرشتے اس امر برتردید آمیز اظها دِحرت کرتے محقے رچنا بخ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بشری نفس لگاکر ' اھیس لوگوں پر حکومت کرنے سے لیے زمین برجھیج دیا۔

ر این پر اگروہ زہرہ فامی ایک عورت پر فریفتہ ہوگئے اور تشراب کے نشے بین گھت ہوگئے۔

ہوکر سُت پیرستی اور قبل ناحی سے مرکب ہوئے۔ انشر ہے اسمان پران کا داخلہ بند

کرکے اسی دنیا میں ان کئے لیے عذاب مقرر کیا ۔ اور ابھی کک وہ چا و بابل میں سُر کے

بالوں سے نظیے ہوئے عذاب لیے رہے ہیں ۔ ان پر علم سح اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس

زمانے میں جا دوگر لوگ نبوت کا دعو اے کرتے تھے ۔ انشر نے ان فرشتوں کو زمین پر نازل

کرنے سے پہلے اسم اعظم کا علم عطا فر بایا تا کہ وہ عقلمند لوگوں کی ایک جاعت کو اکس کی

تعلیم دیں جس سے وہ جا دوگر حقیقت سے آگاہ ہو کر مرحیانِ نبوت کا دی کرمقا بلم کریں

اس طرح علم سح زمین پُرمنتشر ہوگیا۔

اس طرح علم سح زمین پُرمنتشر ہوگیا۔

مچر فرمایا ۔ علم سحری تاثیر کافروں سے زیادہ ظاہر ہوئی ہے یعنی جس قدر ناپائی ڈیاڈ اختیاری جائے اسی قدر علم سحری تاثیر بڑھتی ہے ۔ اسی طرح علم دین نیکو کاروں سے رونتی پاتا ہے ' جنائسی کی عبادت میں خلل واقع ہو تاہے آئنا ہی اسس کے علم کو زوال سر سرور

-62

### طهارت ورنمساز

بیفتہ کے روز قدم بوسی کی سعادت عاصل ہوئی ۔ نیا آ در وکیش اگریم بخش نوسلم اور دوسرے یا ران طریقت عاضر فردست تھے ۔ طہارت اور نما ذکے موفنوع برگفتگو نٹروع موٹ و موٹ اور نماز کے موفنوع برگفتگو نٹروع موٹ اور نماز کار علی بان کئے۔ اس کے بعد وضوراور عن کا کار طیع اور نماز اور فرویا ۔ بخت کی حالت میں عشل کرنا فوض ہے ۔ نوسلم نے یوض کیا ہندوست میں دوڑانہ کاعشل بہت اہمیت رکھتا ہے ۔ خواج مشس العارفین نے فرویا ۔ روزم و کاعشل بہت اہمیت رکھتا ہے ۔ خواج مشس العارفین نے فرویا ۔ روزم و کاعشل باطنی طہارت کے لیے کچے مفید نہیں ۔ وروئیش کوجانیا جاہمی بیہ کہ کہ نماز اور دوئیم کی میں میں عبارات ظاہری اور طہارت باطنی ۔ وروئیش کوجانیا جاہمی بیہ کہ نماز اور دوئری عبادات کے لیے انتراجیت کے بتائے ہوئے والے کے مطابات وضورا ورقبنی کی ناز اور دوئری عبادات کے لیے انتراجیت کے بتائے ہوئے والے کے مطابات وضورا ورقبنی کی ناز اور میں میں میں کیا جائے ۔ جس طرح ظاہری طہارت بائی یا پاک مٹی کے بغیر مکن دیسے میں میں اور تعدفیہ ولی کیا جائے ۔ بغیر میں میں اور تعدفیہ ولی کے عاصل نہیں ہوتی۔ نہیں اسی طرح باطنی طہارت سوائے ترکیہ نفس اور تعدفیہ ولی کے عاصل نہیں ہوتی۔ نہیں اسی طرح باطنی طہارت سوائے ترکیہ نفس اور تعدفیہ ولی کے عاصل نہیں ہوتی۔ نہیں اسی طرح باطنی طہارت سوائے ترکیہ نفس اور تعدفیہ ولی کے عاصل نہیں ہوتی۔

بعدا زاں ، بندہ نے عوض کیا بینجگانہ نماز کامنون وقت کیا ہے ؛ خواجہ شمل لھاری نے فرایا ۔ فرک نماز کا وقت صبح صا دق سے طلوع آفقات تک ہے اور اس کی اوائیگی میں تاخیر متحب ہے ، لیعنی اس کے کل وقت کے نصف ِ ثمانی میں اواکر ٹا ، حتیٰ کہ صالت سفر میں بھی تاخیر مستحس ہے ۔ تاخیر آئنی کرنی چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے نماز فاسد ہوجائے توسورج طلوع ہونے تک دوبارہ پڑھی جاسکے ۔

خركاوقت زوال أفاب سے كرم رچيز كے اصل سائے كے علادہ اس كے سائے

محدور ابر بڑھ مبائے یک ہے۔ موسم کرما میں نماز ظهراداکرنے میں تا نیر متحب ہے اور مثل ایک ساتے کے پینچنے سے کچھ پہلے ہی اداکردینی جاہئے ،کیونکہ شل کا نصف اوّل حرتعجیل اور نصف آخ حد ما خیرہے۔

عصر کا وقت فہر کے بیتھیے و ومثلوں کے بعد نثروع ہوۃ ہے ادر اس میں ہا خیر تحب
ہے۔ ہاخیر کی حد اس وقت تک ہے جب تک کر سورج کا رنگ بالکل مائد نہ پڑجائے۔
شام کا وقت نو وب سے لے کر شفق کے اوجیل ہونے تک ہے اور اس کی علامت وہ سفیدی ہے جوافق پر نٹرخی کے بعد ظاہر ہول ہے ۔ ہر وسم میں شام کی ناز میں تغییل مستحب ہے۔

عشاءا در و ترکا دقت عز دب شفق سے لے کرصبے صادق کک ہے ادر دات کے غیرے بھتے تک نا بغیر سخب ہے ۔ نیز افضل یہ ہے کہ دات کی چھٹی ساعت سے نویں ساعت کے درمیان اداکردی عائے۔

بعدا زان ، فربایا نے نمازی دونسیں ہیں۔ نماز صوری اور نماز معنوی مصوری نماز یہ ہے کہ شرافیت کے حکم کے مطابق تمام صروری اُ داب و شرا لُط کو ملحوظ رکھ کرا داکی جا معنوی نمازیہ ہے کہ ماسوا ء اسٹرسے ترکی تعلق کر سے حق تعالیے سے جا بیوند ہونا۔

مجھر فرمایا ۔ وُکرِ الہٰی مجھی مِنزلہ ' نماز کے ہے ، کیونکہ مقصودِ نماز مجھی یا و حق ہے ۔ پس جب مومن وُکرِ رَبّا نی میں شغول ہوگویا وہ صالتِ نماز میں ہے ۔

بعد ازاں ، فرمایا۔ نما ذکے ارکان تین فتم کے ہیں ۔ قولی ، فعلی اورقلبی ۔ قولی کی مثّال قرّائت اورفعلی کی مثّال قیام ، رکوع ، سجود وغیرہ ہے اورقلبی سے مراد تصور ول بعنی ماسوا دائٹر سے کا ملاً فارغ ہوکر تحقیقتِ حقیۃ میں انسماک پیدا کرنا۔

> دوق طاعت بدیمنور دل نیابد سی کس طالب جق را دل حاضر درین درگاه بس

صوفیائے کرام کے مسلک میں محتورول انکے بغیر نمازجائز ہی نہیں۔ مدیث ترایف میں آیا ہے لا صلواۃ اللہ بحد صورالفلب اس مدیث کے معنی فحقت طریفوں سے باین کئے گئے ہیں۔ بعضوں کے نزدیک نماز کا کائل ٹواب حضور تلب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ، بعض کی رائے میں نماز کی نیت کے وقت حضور قلب شرطب اور بعض کے نزدیک حضور قلب کے بغیر نماز مرکز حائز نہیں اور موخوالذ کر طبقہ صدیث کے ظاہر رعمل کرتا ہے۔

بعدازاں ، حضرت امام حمین کی ناز کا ذکر چھڑا۔ آپ نے فرمایا۔ جب حضرت امام حمین کی ناز کا ذکر چھڑا۔ آپ نے فرمایا۔ جب حضرت امام حمین ناز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا زنگ بدل جاتا تھا اور فرمات نے کہ آک خداوہ امانت جے زمین و آسمان اور عوش وکرسی بھی اُٹھانے کی جات زکر کے اس عاج ربندے کو اس کے اٹھانے کا کیا یا را ہے ، چر گھرے انحاک اور استفراق کے ساتھ نماز پڑھتے۔

بعدا زاں ، حضرت علی نماز کا ذکر مجرا ۔ قربایا۔ میدان کارزاد میں امیرالمونین معزت علی کارزاد میں امیرالمونین معزت علی کا حضرت علی کا حرح نرم معزت علی کا حرح نرم معزت علی کا تیم میارک سے کی طرح سخت ہوجا آبا اور نماز کے وقت موم کی طرح نرم ہوجا آباد کا تیم کیا۔ لوگوں نے ، اسے کھیلنچے کی مبتنی کوشش کی لئین وہ برآ مدنہ ہوسکا۔ لیکن حب آپ نماز میں مشغول ہوئے تو تیر اکس سمولت سے نکال لیا گیا کہ آپ کو خبر کا منہوں گا۔ اسی اُتنا میں صاحب زادہ تحدوین صاحب نے عرض کیا کہ اہم شافعی کے نزدی

بعدا ڈاں ، فرمایا - ایک بزرگ نماز نہیں پڑھنے تھے ۔ وگوں نے انہیں نماز پڑھنے کوکہا تو انہوں نے جواب ویا کہ میں نماز تو پڑھوں گا گرسورت فائح نہیں پڑھوں گا اور اکس کے بغیرنماز نہیں ہول آ۔ لوگ برابراحرار کرتے دہتے - آخر انہوں نے مجبور ہوکر کہا میں مورت فاتح بھی پڑھ لول گا گرایا گئے فعید و ایا لئے فستعین نہیں پڑھ سکوں گا۔ حاصلِ کلام جب وہ نماز پڑھنے لگے اور " ایاک تغیروایاک شعین" پر پہنچے تو ان کے رؤیمی رؤیمی سے نون جاری ہوگیا۔ صاحب زادہ محدوین صاحب نے اس کاسبب دریافت کیا توفر مایا۔ حب خدا کے بندمے خدا کی محبّت میں محو ہوجاتے ہیں تو عشق کے مشدید غلبے کی وجرسے ان کا خون جاری ہوجا تا ہے۔

بعدا زاں، سید اکرام شاہ سکہ سکھوکی نے عوض کیا کہ اگر نماز غلطی سے رہ جائے ترفقہ کی کتابوں میں اسس کی قضا ثابت ہے، لیکن وہ کونساعمل ہے جواگر ہر وقت اوا مزاہج ترانس کی قضا بھی نہ ہو؟ آپ نے فروایا۔ ہروہ سانس چوغفلت کی گھڑی بن کر گزر تا ہے، میں بات دون

ناقابل تلانی ہے۔

بعدازاں ، خواجہ تونسوی کی نماز کا ذکر چیڑا۔ فرمایا۔ ایک وان خواجہ تونسوی کے
آنے سے پہلے جاعت ہوگئی، اس دن آپ بذات بخودا کا بنے ، بیں نے آپ کی
اقتداء کی۔ اسس دن آپ کے دل بیں عشی اللی کا اتنا ہیجان تھا کہ وہ نماز آ ہمستہ
بنیں پڑھ سکتے تھے اور دکوع و سجو داشنی تیزی سے کرتے تھے کہ فجھے آپ کی مما بعت کی
ہمت نہ پڑتی تھی۔ اسی طرح مسیح الاولیا ، معنرت میں العرفاء کے مرمدوں سے نعل
کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں صفور دل کے غلبے کی وجہ سے کمل سورت فاتح
پڑھنی بھی انتہائی مشکل ہوجاتی ہے۔ اسی طرح صفرت سیر خرگیسود آراز اپنی کما ب
پڑھنی بھی انتہائی مشکل ہوجاتی ہے۔ اسی طرح صفرت سیر خرگیسود آراز اپنی کما ب
پڑھنی بھی انتہائی مشکل ہوجاتی ہے۔ اسی طرح صفرت سیر خرگیسود آراز اپنی کما ب
پڑھنی جی انتہائی مشکل ہوجاتی ہے۔ اسی طرح صفرت کرنی جا ہیئے آنا کہ وہ صفور دل
کی کیفیت سے غافل نہ ہو ، کیونکہ صفور دل کے بغیر نماز فائدہ مند نہیں اور محض بہو دہ درگا

بعدازاں ، فسنسر مایا - خواجر تونسوی جب جُمار نفرلیت جاتے تو ایک مقررہ جگہ برقیام کرتے ۔ ایک ون نماز کے لیے مجد کو آرہے تھے اور جاعت تیار کئی ، نمام مقتدی صف درست کر کے کھڑے ہوگئے ۔ میں صفرت خواجر صاحب کے فزیب ہی کھڑا تھا ، بھے آب کے دماغ سے کھولتی ہوئی دیگ کی آواز برابر سائی دیتی رہی ، کھڑا تھا ، فیلے آب کے دماغ سے کھولتی ہوئی دیگ کی آواز برابر سائی دیتی رہی ، الم قرأت کو لمباکر اگلیا حتی کم خواجر تونسوی کو غلیہ عشقِ اللی کی وج سے کھرشے رہنے اللی کی وج سے کھرشے رہنے

كى طاقت مزرى اور آپ مبھ گئے۔

بعدازان، نماز کی فضیلت کا ذکر چیرا ۔ بندہ فیون کیا ، ایک رند سے نفظ میں آیا ہے کہ یہ وصالِ دوست آیا ہے کہ یہ وصالِ دوست ماصل نہ ہو ۔ خواجہ مش العارفین نے فرایا ۔ ماصل نہ ہو ۔ خواجہ مش العارفین نے فرایا ۔

حقیقی نماز حاصل کرنے کے زُعم میں تعیض لوگ ظاہری نمازے بھی خروم رہتے ہیں، وہ نہیں جانتے کروضو کے بارے میں واضح ارشا وِ ربّا بی ہے:۔

اے ایمان والوحب تم نماز کے لیے اعظو تو اپناچہرہ ، کمنیوں تک با کھ، اور شخنوں کک پاؤں دھولیا کرد ، اور تمرکامسے کرلیا کرو۔

ياايهاالذين آمنوا ذا قمتم الحالصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكوالح الموافق وامسحوا برئ سكورو الحكوالى الكعبايي

اور نمازکے بارے میں بھی واضع حکم ہے کہ واقیموا الصف لوۃ تعنی نمازقاً کم کرویس سالک جب بٹر بعت کے مقردہ آ داب و نٹراٹط کے مطابق طاہری نماز اداکر آہے تووہ بتدر کج نماز معتوی کے درجے بحک یقیناً پہنچ جائے گا۔ بقولِ جاتمی مہ متاب از عشق رو گرچہ مجازی است کہ آں بہر حقیقت کا رسازی است

ترجمہ: یعشق سے روگردانی مت کرو ، خواہ یہ مجازی ہی کیول نہ ہوا کیونکوشنی محقیقی کے بیٹھنے کا یہ بھی ایک ذراجہ ہے ۔

بھرا کی نے صراحت فرمائی کہ - عبازے مراد المور نشرعیہ ہیں۔ سالک جبال کام شریعت پر ثابت قدم ہرجا تاہے توقوی المید ہوتی سے کہ دہ حقیقت حقر کی ارفع سزل سک دسانی حاصل کر سکے گا۔

اسی موقع پر بندہ نے ہومن کیا کہ ایک نقشبندی درولیش نے بھے نما زمعکوس کی سند مانگی ہے۔ سیکن ہیں نے اس کے جاب میں کچھ نہیں کیا۔ خواجہ منس العارفین نے فرایا۔ ہمارے ایبوں کے لیے ہی سند کا فی ہے کہ صفر خواجہ قطب الدین کے نصفرت گئے سے رہ کو نیاز معکوس کی اجازت دی ، اور فرایا ہے فرید نیج گانہ نماز جاعت کے ساتھ اواکر اور دو زمرہ نماز معکوس میں ایک ضم قرآن کا کیا کہ رہنے کے فران کے مطابق گئے شکر نماز معکوس پڑھنے پر تل گئے اور کو ٹی کمی کروں جگر سائٹ کر کے ایک آدمی کو اپنا ہم از بنالیا اور اسے ناکید کی کہ رات کو معرف مولوں سے فراعت ملے تو ہمارے پاوٹ سے مصنبوط رسی باندھ کر ہمیں کنوں جب لوگوں سے فراعت ملے تو ہمارے پاوٹ سے مصنبوط رسی باندھ کر ہمیں کنوں میں لشکا دیا کروا ورصنے سورے انکال لیا کر ورصن تا گئے شکر اس نماز میں خوت تا کہ ساتھ اواکرتے ۔ اسی طرح جاسے سی دن آپ کرتے اور آج کے ساتھ اواکرتے ۔ اسی طرح جاسے سے دن آپ نماز معکوس پڑھتے دہے اور آج کے ساتھ اواکرتے ۔ اسی طرح جاسے مرق ہے ہے۔ نماز معکوس پڑھتے دہے اور آج کے ساتھ اواکرتے ۔ اسی طرح مرق ہے ہے۔ البتہ اب کنویں کی بجائے بھت سے دسی لشکانی جاتی ہے۔

پیرفرایا ۔ لوگ کھتے ہیں کرھنرت گیج شکر آبادہ سال کم ایک وھا گے کے ساتھ کنویں ہیں لئے رہے ، یہ قول غلط محف ہدے ۔ کتاب فوائد الفواد میں بھی لکھا ہے کہ سینے ابرالخیر فرواتے ہیں کہ رسول فداصلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے ہو طریقے تھے پہنچ میں نے تما م اوا کئے ، حتی کہ معلوم ہوا کہ آنخصرت نے ایک مرتبر نماز معکوس بھی اوا کی ہے ، لہذا میں نے بھی اپنے یاوگ سے دسی باندھ لی اور لینے ان وکوئویں میں لٹکا کر اسی طرح نماز اوالی ۔

بعدازان، قضائے نماز اور لوافل کا ذکر تھیڑا۔ قاد کرنٹ راج الے ہونے کیا کہ حضرت شیخ عیدالقادر جیلانی حوزات ہیں جوشخص فرض نمازادانہیں کرنا اور نفلوں میں مشخول رہا ہے، اس کی مثال ایسے ہی سے جیسے کوئی عورت نوجیئے تک تو حمل کا بوجھ برواست کئے رکھے لیکن وقت وضع کے قریب حمل ضائع ہوجائے یا اس کی مثال اس مقروض شخص کی مائند ہے ہوا ہیے قرض خواہ کے سامنے طرح طرح اس کی مثال اس مقروض شخص کی مائند ہے ہوا ہیے قرض خواہ کے سامنے طرح طرح کے تحفظ لائے گرقرض اوا نہ کرنے رخواج ہم سی العارفین نے فرمایا۔ مصرت خوش الا فالم کی پڑھنے چاہئیں اور کا فرمان درست ہے کیکن ۔ انشراق 'تہجداور اوّا ہین کے نفل بھی پڑھنے چاہئیں اور کا فرمان درست ہے کیکن ۔ انشراق 'تہجداور اوّا ہین کے نفل بھی پڑھنے چاہئیں اور

اس كى بعد حب توفيق بنجگار غاز كى قضائيں بھى اداكرنى جا يہيں۔ مع قرمایا \_ نفلول کی نماز اور در دو شریف فرضوں کے نقصان میں ڈالے مانگے۔ بير زماي - جب سم ايني ما زول كو دمكيت بيل قو جيس ال كے قبول جونے كى كون صورت نظرنس آق -قیامت کے دن اس قسم کی نازیں یدا نے کیوے کی طرح لیے كرصاحب نماز كے مذير يك دى جائيں گ- لهذامعلوم ہواكداس كے نفل كے سوار بان كى كون صورت نظر تنيس آق -

مجر فرایا - ایک بزرگ محذوب موضع بموکدیس مجد کے یاس سے گزرا -اس نازوں کو طوف مذکر کے کہا تھاری ہی تازی قیامت کے دن تھارے

ليمست كالماعث بمول كى-

بعداراں فرمایا۔ایک دن مولوی عبدالکیم صاحب ، فاجمان بادشاہ کے ہمراہ میاں بیرصاحی کی زیارت سے مشرف ہوئے ۔ مولوی صاحب نے اعرا كياكرآب ويراني ربية بي اوراس طرح آب نے جاعت زك كرد كى ہے۔ میاں مرزصاحب نے فرایا ، ہمارے درویس باغ میں درخوں کے نیجے بیھ کر ذكرو فكرمين شغول رہتے ہيں - جب نماز كا وقت ہوتا ہے توان ميں سے كون ايك اذان دینا ہے اورامامت کرنا ہے ، دوسرے تام احباب جاعت میں مثر یک سے ہیں۔ نمازسے فارخ ہو کر پھرانی اپنی مگہ چلے جاتے ہیں۔ نیز ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ غار پڑھنے کاطر فیے بھی جانتے ، ان کی اقتداجاتر نہیں ، لہذاہم اج ورع رسى جاعت كراتي بى -

معرفایا - ہرجے کاایک جم ہوتا ہے اور ایک دوج - ماز کا بھی جم وقع ہے۔ جنائخ قیام، رکوع ، سجود اور دوسرے فرائض، واجبات اورسنن وغیرہ ال كرنما زكاجم تفكيل ويتى بين اورختوع وخضوع كويا روح نماز ب- حب يه وونوں جیزی آئیں میں مل جاتی ہیں تو پیر بقول صوفیائے کرام ناز کمل سے وریز اسى طرع ہے بیے جم میں دوع نہ ہو لاصلوع الا بحضورالقلب سے

بی سی مراد ہے۔

صن کسی نے عوض کیا ، اگر تھی کی نماز قضا ہوجائے توکیا کرنا چاہیئے ؟ فرایا ۔ اگر دوال سے پیلے لوٹا دے تو وہی تواب یائے گا ۔ جورات کو پڑھنے سے ملت ہے۔
بعد ازال ، نماز جو کا ذکر چھڑا ، کسی شخص نے پوچیا گاؤں میں نماز جو پڑھنے کے متعلق کیا تھی ہے ؟ فرایا ۔ چھوٹے دیمات میں جو کی فرضیت اٹمر کے اجتہا دسے تابیت نہیں ہوتی لہندا اگر شعائر اسلام کے مطابق لوگ جو پڑھیں تواچیا ہے ادر جو کے بعد احتیا طائے چار رکھت فرض ظربھی پڑھنے چا ہیں ۔
جو کے بعد احتیا طائے چار رکھت فرض ظربھی پڑھنے چا ہیں ۔
ضمنا بندہ نے بوض کیا کہ بعض علاد جو کے وجوب کی مشرطیں نمیں مانتے اور کہتے ہیں فقہا نے جو کی جو شرطیں مقرری ہیں ، قرآن ہیں ان کا کمیں ذکر نمیں ،
کہتے ہیں فقہا نے جو کی جو شرطیں مقرری ہیں ، قرآن ہیں ان کا کمیں ذکر نمیں ،
بلکہ قرآن نے تو غیر مشروط طور پر جو فرض کیا ہے ۔ خواج مشر العارفین نے فرایا ۔

بلکہ قرآن نے توغیر مشروط طور پر حمد فرض کیا ہے۔ خواج مشس العارفین سے فرایا۔ ہم مقلدین کاعمل تومج تدوں کے اجتہا دی مطابق ہے کیونکہ انہوں نے آیات و احادیث کونہایت جانفشانی سے مجدا در جانج پر کھ کران سے احکام اسلام ترتیب

- 少き

#### = 63

منگل کے روز قدم بوسی کی سعادت صاصل ہوئی ۔ حکیم غلام علی استیدالمترافق
دور سے احباب بنی فیلس میں حاصر تھتے ۔ زکات اور تارک زکات کے بار سے
میں افسان شروع ہوئی ۔ کسی شخص نے عوض کیا ملک صاحب خان ٹوانہ بڑا مال وارتھا
میں اسی نے نسق و فجو رمیں کوئی کسرز چھوڑی اور زکات اوا نرکی ۔ حب مرا تو
اس کا تین لاکھ روپیہ نقد اور دوسری جاگریں حکومت اٹھریز نے ضبط کرلیں ۔ خواہم
مشس العارفین نے فرمایا ۔ افسوس ہے ان لوگوں رہنہوں نے اپنے مال کی زکات
نہ دی اور اسے بیجا فرج کیا ۔

بعدانال فرایا۔ قارون کے پاس بیٹار خزانے تھے۔ تغییر سیٹی کے مطابق
اس کے خزالوں کی کمٹیال سائٹ اوریہ تمام کنیاں جا نوروں کی کھالوں سے بنی بھی ایک
انگلی سے زیاوہ بنی نہ ہرق تھی، اوریہ تمام کنیاں جا نوروں کی کھالوں سے بنی بھیں۔
تاکہ کموڑن رہیں ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرنان اللی کے مطابق قارون کو ہداریت
کی کہ وہ ہزار دینار پر ایک وینار ذکات دسے ۔ قارون نے صاب لگایا تو ایک
بہت بڑی رقم بنتی بھی ۔ عجل اورخت سے نے اس کی طبیعت پر اتنا غلبہ یا لیا تھا
کہ اس نے ذکات دینے سے صاف الکارکردیا اور صفرت موسیٰ پر زناکی تھت
بہنیا تو صفرت موسیٰ شاف اپنی بیٹیائی ذمین پر دکھ کر ضراکے صفور قادون کی شکایت
بہنیا تو صفرت موسیٰ شاف ایک کوشش کی ۔ جب یہ قصتہ پھیلتے بیلیے بنی اسرائیل میک
بہنیا تو صفرت موسیٰ شاف این بیٹیائی ذمین پر دکھ کر ضراکے صفور قادون کی شکایت
کی ۔ عیب سے خطاب آبا کہ ہم نے ذمین کو تیرسے تابع کر دیا ہے، جوجی جاہے
اس کو علی کروا ہے، جوجی جاہے

نے اسے ٹخٹوں کک پکڑ لیا ، وہ زور زور سے چلّا ما رہا اور اہاں طلب کرما دہاسکن کچھ فائمہ منہ ہوا۔ چنانچ زمین نے اسے ٹخنوں سے گھٹنوں کمک ، پھر کم ٹیک اور بھیر گردن کمک نگل لیا۔ اس کی گریہ وزاری سے مصرت موسیٰ کے دل پر کچھے اثر مزکیا ، حتٰی کرزمین نے اسے بالکل ہی نبگل لیا۔

قادون کے عزق زمین ہونے کے بعد سنی اسرائیل کے احمقوں نے آپس میں بچر میگو ٹیال متروع کردیں کہ موسائے نے قادون کو یہ بدوعا اس لیے دی بھی تاکہ دواس کے خوانوں پر قبضہ کرلیں ۔ حضرت موسلے نے جب ید ثنا قرضدا سے التجاکی کہ قادون کے خوانوں پر قبضہ کرایو نیچ کے خوانوں باتے بھی ساتھ ہی عوق ہوں ۔ لیس ہردوز قادون طعون اپنے قد کے برابر نیچ اُر قام عالی ہے اور ساتھ ہی اکس کے خوانے بھی ڈو بتے چلے جاد ہے ہیں۔ اُر قام جا اسے جی اور ساتھ ہی اکس کے خوانے جی وائے جے جاد ہے ہیں۔ پھرائے نے فرایا۔ استے بیشار خوانا۔ استے بیشار کے بیشار کی بیشار کے بیشار کی بیشار کی بیشار کی بیشار کی بیشار

بعدازاں ، فرایا - ذکات کی تمین تعییں ہیں ا۔ ٹر بعیت کی ذکات یہ ہے کہ سونا میاندی اور دوسری ا جناکس حب حدِ نضاب کو بینج جائیں اور اکس پر ایک سال تھی گزرجائے تو پھران میں سے ایک معید تحقہ مستحقوں میں بانٹا جائے کا حرافقت کی ذکات نز بعیت کی ذکات کے برعکس ہے ، بینی مقردہ نثرح ذکات اپنے پاکس دکھ

لی جائے اور بقیر مستحق کو دیریا جائے سر زکات مقیقت یہ ہے کہ تم مال و دولت خداکی راہ میں بے دریغ حرف کر دیا جائے۔

بعدازاں ، کچر وقت مک قربان کا موضوع زیر بحبث رہا۔ آپ نے فرایا۔ صفی مذہب قربانی کرنا واجب سے ہرعنی اور مقیم سکان پر۔

صنا کمی شخص نے بوچیا کہ قربانی کا گوشت کمی طرح تقییم کرنا جاہیئے ؟ قربایا ۔
قربانی کے تین درجے ہیں ؟ اونی 'اوسط، ادراعلیٰ ۔ اونیٰ درج رہے کہ کننے کی کثرت
کی دج سے گوشت تقییم ہی نرکیا حائے ۔اوسط درج رہے کہ تمیم احتر خدا کی راہ میں
دیا جائے اور اتنی ہی مقدار رکھتے داروں اور دوستوں میں بانٹی جائے اور اتنی ہی
مقدار اپنے مصرف میں لائے۔ اعلیٰ درج رہے کہ تمام کا تمام گوشت صدة کر دے اور

- 2 6 200

بعدازاں فرمایا۔ اکثر مالدار لوگ ضراسے بھی فریب کرتے ہیں۔جب ان کامال واجب الزكات برجانا ہے توكسى اور تحف كى مك ميں وے ديتے ہى - يم زكات كادقت قريب آئے ياكس سوايس لے ليتے ہيں۔ تاك زكات زديني ياتے ۔ میں خواہ دہ ہزار کروفریب کریں۔ خداان کے مال کا حماب ننبی محور ہے گا۔ مع فرایا ۔ خدا کے بندے دینوی مال و دولت سے دل بنین لگاتے۔ يرشخ بهاد الدين ذكر ما منان على حكايت سنان كرا ايك دن افيس ایک فادم نے بخر سانی کران کی دیاروں والی تقبلیاں کم موگئی ہیں۔ تقور اسا وقت آپ فامولس رہے اور مع فرایا۔" الحدیثہ"۔ چند دنوں بعد تعییوں کی ازیانی کی فر ش كراسى طرح فامن بوق اور بعدين كما" الحديث - مريدون في كما دونون صوروں میں الحدرط صنے کی کیا وجہ ہے ؟ آپ نے فرمایا ۔حب مال محم ہوا تھا توہیں فايندول كاجازه لياكرا العكس قدر على وجيس فع كاون أثارة یائے تو الحد مشرکها - اور جب مال دستیاب ہوا تو میں نے بیرول کو شولا کر اسے تننی ختى بون ب ؛ جب ديكها كراكس مين ختى كا بحى گذر نهيں جوا تو" الحد بشد كها-بعداناں ، فرایا۔ معض کما مرکاروں کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد حب اس کے كارك ك زوك لا منك توده أمد لكا بمنحس كم ك شايداب سم فلاصى مان وال بل ليكن ده يراسي كل يعن ويت ماس كي جمال سط مع اوروب مك وه اين يرك الحال كراكاط نس لية بايرنس أكس ك-

بعدا زان ، فرمایا ۔ مکارلوگوں کوشیٹے میں ڈال کر دوزنے ہیں جونکا جائیگا۔ حب وہ در دناک عذاب سے لاچار ہوجائیں گے تو کہیں گے۔اسے ضدا ہمیں اکس عذاب سے محفوظ رکھ رضرا نعالی حکم فرمائے گاکہ ایسے لوگوں کی مزاایسی ہی ہوئی جائیے۔ بعدا زال ، فرمایا ۔ افسوس ہے ان لوگوں پرج صاحب نصاب ہوئے کے باوہود ذکوہ کا چالیہواں تھے نمیں دیے سکتے ،اور آیسے لوگ انتہائی مرزین قم کے تجبل ہیں۔

#### روره

جمرات کو قدم برسی کی سعادت ماصل ہموتی ۔ مولوی غلام محرگراتی استید خیرشاہ پنڈوا در دوسرے اسجاب بھی حاضر کھے ۔ مقولاے وقت کے لیے روزے کا موضوع چیڑا۔ نوا جشمس العارفین نے فرایا ۔ روزے کی دوشین ہیں ، صوری اور معنوی مصوری روزہ یہ ہے کہ صبے سے شام کک کھانے پنے اور جاع سے پر ہمیز کی جاتے معنوی روزہ یہ ہے کہ حب بھوک اور بیاس غلبہ کرنے توسالک مقولای تعدار میں کھاتے اور بھوک ابھی باتی ہم کہ کھانے سے ابھے تھینچ کے ، اسی طرح پیاس کو محمل طور پر نہ مجھے کے ۔ نیز سالک کور بھی جا ہمنے کہ زبان اور دوسرے اعتصار و جوارح کو ممنوعات سے بازر کھے ۔ ہوشخص روزہ رکھتا ہے اور غیبت و نکہ جینی کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے ، اہل طراقیت کے نز دیک ایس کاروزہ کو شرط جاتا ہے۔

## ج اورسيف الله تسريف

ا توارکو فدموسی کی سعادت حاصل مولئ - مولوی نظام الدین سکنرادر حمال مولی علام فر کران اور دور مے ماران طریقت بھی ما عرعے۔ ج کے بارے میں گفتا کو سروع ہوئی۔ای اُٹنایس مجھے مزارے کے ایک اُدی نے الماس کی کیس نے ج کا لیکا ارادہ كردكاب، وعافراتين كدفدا في سلامتى سے لے جائے ادراكس مقصد كے ليے وظیفہ بھی ارشاد فرمائلی۔آپ نے اس کی استعماد کے مطابق وظیفہ بتایا ورفرایا۔ ست سے کین وگ ج کے سفر ریکل رہتے ہی اور طرح طرح کی صیبترں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جانچ اہل فار اور رخت داروں سے جدائی ، مجول ، گداگری اور ركيفان ولى كے سابق ترك جاعت اور ترك وظالف كر كے ج رجاتے ہيں ، مین ان کی رہا کاری اُن کے مج کوضائے کردیتی ہے۔ ایسے سکینوں کوچا سنے کراک كرف من بلية كرما والني مي مصروف رئين ، كيونكرزند كى كا اصلى مقصد تريس بي ہے۔ ندكوره شخص نے بعروض كياكر مجے حدسے زيادہ ج كاشوق ہے۔ بس آپ نے اسے رضت کرتے ہوئے فرمایا کہ سے جب تو انخفرت صلی الشرعلیوسلم ك دوصة اطرك سامنة جائة تواكس كمرين كى طرف سے وض كر ناكر شمس لدين نای ایک درولین مل مندوستان سے، آب کی فدمت میں، نصدیج وانکار سلام نیاز میش کرتا ہے اور آئے سے سعادت دارین اور آئے کے ظامری والحنی اتباع کی توفنق طلب کرتاہے۔

میر فرمایا \_ سفر کی دوتسیں ہیں ، صوری اور معنوی مصوری سفرایک جگر سے دومری جگر نقل کرنا اور معنوی سفریہ ہے کہ اوصافِ ذمیمہ کی طرف سے اوصاب

حمده کی طوت رہوع کیاجائے۔

بعدازان ، فرایا ۔ سفر برجانے سے پہلے مافر کوئین چیزی برنظر رکھنی چاہئیں منتک رون کھان ، زمین پر سونا اور سوتے وقت جو توں کو سرکے پنچے وہار کھنا ، اس کے بعد یہ پنجابی شعر رٹیھا ے

جے تو چلیوں مسافری ترسے کلان مخدیلے دکھا کھاون ، بھوٹیں تے سوون ، سرانی کھیں کھتے

بعدازان ، فخرادین ڈاڈوی کے جج کا ذکر سروع ہوا۔ خواج شمس العادتین المنظم العادتین کے بید مکہ سند فرایا ۔ کروہ خواج نصیرالدین جاغ دہوی کے خلیفہ تھے ۔ آپ جج کے بید مکہ سرامین بہتے اور مناسک کی ادائیل کے بعد مدینہ شربیت حاضر ہوئے ۔ کچ مت کا دائیل کے بعد مدینہ شربیت حاضر ہوئے ۔ کچ مت کا دائیل کے بعد مدینہ شربیت حاضر ہوئے کے بعد حب آپ واپس مندوستان میں اپنے پروم شدخواج نصیرالدین کی فدمت میں حاضر ہوئے تو خواج صاحب نے فرایا ۔ الحدبشر آپ حاجی عربین ہوئے کی فدمت میں حاضر ہوئے تو خواج صاحب نے فرایا ۔ الحدبشر آپ حاجی عربین ہوئے ۔ میکن بہتر ہیں ہے کہ دوبادہ اس جگرے محض دوضہ رسول کی ذیارت کی نبیت سے مدینہ منورہ جائیس فخر الدین صاحب یہ فرمان گئنتے ہی مدینہ شربیت روانہ ہوئے ۔ دورانِ سفر ایک ون جہاز کوطوفان نے آپ ایا اور بغرقا بی کے آپ آرفا ہم ہونے دوگ محضر تی خوالی سے اس آئے اور بوجھا شربیت کے فتر سے کے مطابق صدفے کے طور پر کتنا مال جہاز سے چینک دیا جائے تاکہ لوگوں کی جائیس محفوظ رہیں ۔ انھوں نے فرایا ۔ میں نے معلی نوں کا مال تلف کرنے کے بیے علم نہیں بڑھا ، اسی اشار میں جاذبی قربی ہوگیا ۔ فرایا ۔ میں نے معلی نوں کا مال تلف کرنے کے بیے علم نہیں بڑھا ، اسی اشار میں جاذبی قربی ہوگیا ۔

ضمناً ، حضرت جلال الدین محدوم جها نیال کا ذکر حجراً انواج شمس العادسین سنه فر مایا - که محدوم جها نیال مناسک جج سے فارغ جوکر مدینه نفر لین گئے ۔ سبب اَب دوخنهٔ مقدس کی زیادت کر دہے محقے تو مجا وروں نے ان سے نام ، پتر اور قومیت دریافت کی ۔ آپ نے فرمایا ، میرا نام جلال الدین اور قوم سے ترہے ۔ مجاوروں نے متحب جوکر کہا چھوٹ ہے ۔ کیونکر سیر ٹوبھورت ہونے بھی اور تم کا لے دنگ کے ہو۔ آپ

نے فرایا میں جھوٹ نمیں کتا۔ اٹھوں نے کہا اگرتم سند ہو توروصنہ رسول کے سامنے كراك موكر لكارو ، اگرروضر تراف سے تداآئ تو تها را قول سيم كرايا جائے گا۔ مخدوم بهانیاں نے ان کے کہنے کے مطابق می تعالے کے تصور متوجہ ہو کر انخفرت ك روضة اقدى ك سامنے برے و نيازے الصلوة والسلام عليك ب رصول الله كما-اسى وقت الدرسية وازاكي لبيك ياابنى-المخفرت كي اواز سُنت ہی تمام مجاور آپ کے مزید ہو گئے۔ کئی سال بعد آپ بھر مدینز تفریق حاصر ہوتے توعجاورون في بيرآب كوكهرليا اوريوض كيا-آب جهربابي فرماكر حب سابق جميل يك بار مير الخفرت كي اواز ولنواز سُنوائيس-آب نے فرايا ميں اس لائق نهيں كرا تخفرت کے دوصة اقدس کے سامنے کھے عوض کروں۔ نیکن بالآخران کے بہیم اصرار کی بنایر آپ روصد شرای کے سامنے کوئے ہوئے اور مذکورہ طریقے کے مطابق اظهار نیا ذکیا۔ ندا آئی لبیدک پیا اجسی - مخدوم ہمانیاں نے باطنی فیص کے لیے بھی التجا کی ۔ فرمان ہو كرمندوت ن ميں ان علامتوں والا ايك آدمي ہے جس كا نام نصيرالدين ہے ، اس کے ماس جاؤ۔ یوٹر مان سن کروہ مندوتان روائر ہوئے اور جند دن حضرت نصیرالدین بیراغ دملی کی خدمت میں رہ کرفیض باطنی سے سرفراز ہوئے۔

بعدار ال ، بت الله متر لعن كي تعظيم كا ذكر هيراً رسيدا لله مجتر حاجى بورى نه موض كيا كريس في سلطان ما بهوكى كمآب مي ديمها به كه عام لوگول كوهم بيت الله مين ياؤل بنين ركها جائية ، كيونكه دو بنين جانت كرس بيقر اور كس جگر برا تحفرت كاقدم مبارك آيا ہد ، تاكہ بين بيري ورسول خدا كے قدم برا بينا باؤل نه ركه بيشين اور كس طرح ترك اوب كي وجيد وه رسول خدا كے قدم برا بينا باؤل نه ركه بيشين اور كس طرح ترك اوب كي وجيد نه بهول - ديكن عادب كالى جانت ہے كه اس جگر يو اينا باؤل ا

بعدازاں ، فرایا۔ اس طرح بے ادبی نہیں ہوتی ، بلکداگر ایسا کرنے میں صولِ برکت کی نیت ہوتو رہ عینِ تُواب ہے۔ مولوی معظم دین صاحب مردلوی نے بوض کیا کداگر اکس طرح بے ادبی ہوتی ہے تو تمام صاحی جوطوا فِ کعبر کرتے ہیں بے ادبوں کے زمرے میں شار ہوتے ہیں کیونکدایسی کوئی جگر نہیں ہماں رسولِ خدا کا قدم مبارک سنہ آیا ہو۔

بعدازاں ، حضر ما یا کتاب فواقد الفواد میں لکھا ہے کہ ایک مرد کا مل کھنے کا طوات کرد ہا تھا ، ایک اور شخص اس کے قدموں پر قدم رکھنا جاتا تھا ۔ مرد کا مل نے مُرط کر کہ اتم ایساکیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا تصولِ برکت اور آپ کی بیروی کے لیے مرد کا مل نے فرایا میں ہرقدم پر قرآن کا ایک ختم کرتا ہوں ، تم ہی ایسا ہی کرو تاکر تمہیں کا مل بردی حاصل ہو۔

بر زايا - شايد اس بزرگ كوط سان كام تير حاصل بوگا-

بعدازان عُج فرايا-تم ابربه كا قصرمانة بوء مي نيوض كياآب بي بان فرائيس-آپ نے فرايا - تفسيريني ميں لکھا ہے کد البہر، منجاشي وال مين كے فيلے سے تفاعے کے دنوں اسے معلوم ہواکہ لوگ اطراف وجوانب سے مکے کی طرف بیت اللہ ك زيارت كى فوض سے أتے ہيں - اس كے ول ميں زروست حمديدا ہوا اس ف كما-میں اس کو تطرف کے مقابلے میں ایک عالیشان مکان تعمیر کو در گا اور تمام حاجیوں کواس ك طوف موردوں كا ليس اس ف ايك مكان تعيركيا اور اس كے درود لوار كوزروج ام سے مرضع کیا اور اہل کمن کو اس کے طوات کے لیے یا بند کیا۔ امراء قریش اگرچ اس سکیم کے خلات مخ ليكن اس وقت وه صبركے علاوہ اور كي نركر سكتے مخے بنى كنانہ ميں سے ايك متنص اس کا محاور مقر رہوا۔ ایک رات اس نے اس صنوعی کعیے کو یاف نے سے آلودہ كر دالا اورخود فرار بوگيار حب يدخر جارون طوت بھيلي تولوگوں نے اس كے طوات سے انكار كرديا-ارسريه عال دكيو كرفق سے بوك الحا-اس ف إيك شكر يرار جمع كيا اور برك برط شاہرور ہاتھیں کے ساتھ ، وم کے کہ تس نس کرکے رکھ دینے کا ہوم ہے کو اگر کی طرف دواز جوا - كمديني كراكس في ابل كريراينى شابى سطوت ومكنت كارعب والناجاع اور سبسے بڑا ہمتی اپنے ساتھ لے کر شہر کے صود میں گھس آیا اور قریش کے مولیٹسوں اور

حفرت عرالمطلب کے اونٹوں کو تباہ کرڈالا۔ اکا بر مکر بہاڑی گھاٹیوں میں جا بھیے مرحمزت عبدالمطلب ابنى مكرير ولي دي- الرتبدف ايف كشكريون كومكم ديا كرحفرت عبدالمطلب ك تعظيم كے ليے مركز الكے زر طعلي حب صرت عبدالمطلب ان برتميزوں كى طوت تشاف مے گھے اور ان کے پیمرے پر فور محری نے اپنی جباک دکھائی تو ارتبہ اور اس کے تمام الشكرى بداختيار تعظيم كم ليداكم كواس موق يحضرت عبدالمطلب في فرايا بهار اونت واپس کردو۔ ابر ہم نے کہا ہم تو کعیر کو ڈھانے آئے ہی اور تھیں اونٹوں کی ٹری ہونی ہے۔ آپ نے فرنایا کھے کے باتھ ہما راکیا مروکار ؟ تم جانوا ورکھیے کا مالک جانے۔ اكس كے بعد ارتبر نے زبروست جنگی جاش وخ وین كے سابق تشكرلوں كوستعدكيا اور وم شریف بربالہ اولنے کے لیے ہاتھیوں کو اُنجارا۔ اس کاسب سے بڑا ہاتھی حرم کی داوا سے اینا منہ پیم کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سل بانوں نے انتہائی کوشش کی میکن اس کامند بدعور عے۔ دورے ہمی بی اپنے لیڈر ہمی کے بھاک کوئے ہونے کی وجے ایک قدم تك آك زيرها وربيت المتر مترافيت كي تغظيم وكرم كي خاط خود بخوريا بهوكة - ابريم بے لس ہوگیا۔ قریش کی جاعت بہاڑی جو ٹی سے انتظار کی نظروں سے دیکھ رہی تھی کم و محصی حدا ور رکیا گزرتی ہے ؟ اتنے میں قهراللی مازل جوا اوراجا نک ساحل سے ابلیان كى ايك لولى تيزاد فى بوق أن الفول فى لى كواير كالشكريسكادى كى اور آن كى اس میں دشمن کاتمام فٹکر بلاک کرکے دکھ دوا - کیفیت میکٹی کر مرتبقا ایا بیل تین سنگرونے المائے ہوئے تھا۔ ایک چونے میں اور دو پنجوں میں ۔ حب بیا سنگریزہ ابابل سے چوکٹ كر كافر كواً لكنا تواكس مين اتني قوت بهوتي عتى كه كافر يحتبم كوچيد كراريارنكل جاما تقامير بہتر مراک کافر کانام لکھا ہوتا تھا۔ ارتب اکیلا بھاگ کرنجاشی کے اس گیا اوروہ پرندہ بر كے پاس اير تركوملاك كرنے والا بي تقل ، نجاشي كے دربارك اور ميكر كا ثمار الم ا برتہ تے اپنی تمام مرگزشت مجاشی کو بیان کی اور نجاشی انتہائی تعجب کے ساتھ او چھر دا مقاكد يدندون في مل كركس طرح النفي براك الشكر جزّار كو بلاك كر والله ، عين اس وقت الرا في الت مرواطق موخ يرند كودكم المااوركماان مي سامك يرنده تويه-

بیں یہ کمنا بھاکدائسی وقت ابابیل نے اپنی چوپئے سے ابر آبر کے نام کا بیخر اس کے مر رہے کا مارا دروہ نجاستی کے سامنے برمبر دربار عام موقع پر ہی ہلاک ہوگیا۔

بعدادان آپ نے سورہ فیل اور اس کا زجمہ بڑھ کرمشنایا۔

صنماً بنده نے عرص کیا ، بیت الله مرافیت کی عمارت کو کس نے مرقت کیا تھا ، خواجم شمس العارفدین نے فرمایا - بید کام حجاج بن ایسف نے کیا جوظلم میں مشہورہے ۔ وہ سیّد قوم کے سخت خلاف کھا اور اس نے مزاد ہا سادات کو ناحی قبل کیا ، لیکن اکس نے دد کام اچھے بھی کئے ، ایک توقعیر بیت الله کومکمل کیا اور دو مربے قرآن پاک کے اعزاب، علاما ، وقوف ، پارول کی تقسیم، ربع ، نصف ، خلاف اور دکورع وغیرہ کی نشان بندی اسی کی سنی جمیلہ کا نیتجرہے ۔

بعدازان، فرمایا - ایک دن مجاج پهلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، کس کے پیچے سعید بن جُبر ہو ہا تھا، کس کے پیچے نماز پڑھ رہے تھے ۔ ججاج کی اسینیں دراز اور زنگار تھیں ۔ جب تھزت سعید کی نظراس پر پڑی قرفرایا ، اسے ججاج تھے بتر مہنیں آن کر وظلم کے کا موں میں ہر دفت لگار ہما ہے لیکن جب خدا کا معاملہ سامنے ہو تو اس وقت تو نشست پڑھا ہ ہے ۔ اس بات سے جاج نہایت عضیناک ہوا اور اکس نے کہا تیری مزاقو یہ ہے کہ تیری زبان کا طابوں ۔ آپ نے فرمایا ، تو پھر کہا ؛ کمیز نکے عبادت کا دارو مار دل پر ہے ، اگر زبان رہبی ہول تو کیا ج ج ؛ جاج نے کہا میں تہیں قید کردوں گا چھڑ سعید کے کہا اس میں بھی کچ تعبیب نہیں ، چندگھڑ یاں ہیں گذر جا ہیں گی ۔ جاج نے کہا تیرا میں اسید نے کہا تیرا خوال ہے کہ تو چید کے کہا تیرا میں اسید نے کہا تیرا خوال سے بعد قیدسے جھوٹ میاتے گا ؛ حضرت سعید نے کہا ، آپ نظال ہے کہ تو چید گھڑ ایل سے بعد قیدسے جھوٹ میاتے گا ؛ حضرت سعید نے کہا ، آپ نظال ہے کہ تو چید گھڑ ایک گھڑی سے آھؤ گا ، حضرت سعید نے کہا ، آپ نظال ہے کہ تو چید کھڑ ایک گھڑی سے بھوٹ میاتے گا ؛ حضرت سعید نے کہا ، آپ نظال ہے کہ تو پہنیں سندید کراویا۔

بعدازاں، فرمایا۔ آیک شخص نے نواب میں جاج کودیکھا ، اس کا جم مچولا ہوا مقااور صالت بہت خستہ وخراب متی۔اس نے پوچھا خدائے تمہار سے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ؟ جاج بنے کہا ہرفتل ناحق کے بسلے چھے ایک ایک بارفتل کیا گیا مگر سخی آ ئے خون کے بدلے ستر بار بھراس شخص نے بوچھا تیرے ایمان کاکیا حال ہے؟ اس نے کہا خدانے ایمان دے دیا ہے۔

بعدانان مولوى غلام محركرال نعوص كيا ، جب جاج كوناحق خون كى مزاقر میں دے دی گئی تو قیامت کے دن وہ محرکی اجائے گایا نمیں ؛ خواج مس العارفین نے فرمايا - معزت رسول فداصل الشرعليولم كى امت كايد فاصرب كرانفيس قريس عذاب دیتے ہیں اور قیامت کے دن دہ رجم شفاعت کے ساتے میں محفوظ رہیں گے۔ اكس ك بعد، رياكا رعاجين كاذكر حيرا وسنهاي - بعض عاجى جب ج كينية سے اپنے گر سے باہر ماؤں رکھتے ہیں تواسی وقت سے اپنے آپ کو ماجی کے نام سے مشہور کرتے بیں اور گویا ج کرنے سے پہلے ہی اکس کا قواب صالح کر شیٹے ہیں۔ معرفرایا۔ ایک بزرگ کسی عاجی کے ہاں ممان عقرے ماجی نے اپنی بوی كماس وان س كانالانا ، محصر ج ك دوران مي اين سائق كالياتا - بزرك موصوت نے جب میر بات مسئی قرفهایا ، افسولس ہے اسے مادان کر قو نے اتنی محنت اورمصیت سے مج کیا اور تمام تواب اس رماکاری کی وجرب صابع کردیا۔ بحرفرما ما يشكير اور رما كاركى عبادت قبول بنيس موتى -بعدا زاں ، حاجی عبدالشرخان دارا پوری کی طرف روئے سخن کرتے ہوتے فرایا۔

بعدازاں ، چے اکبر کا ذکر نٹروع ہوا۔ بندہ نے عرض کیا۔ "ول برست آور کہ عجے اکبراست "کے کیامعنی ہیں ؟ خواج سٹس العارفین نے فرایا۔ "ول برست آورون" کے معنی یہ ہیں کدانسان خیالِ ماسواء اللہ کودل سے دُورکردہے۔ اور ہروقت ذکر و فکر کے ذریعے اپنے دل کومتوج الی اللہ رکھے۔ بعدازان اسی حقیقت کی صراحت کرتے ہوئے آپ نے تھزت بایز بربطانی کا ذکر شایا۔ ایک مرتبرایک شخص نے تھزت بایز بدسے بوچیا آپ کہاں جا دہے ہیں۔ فرمایا ج کرنے کوراس نے بوچیا کچے ذا دراہ بھی پاس ہے ؟ فزمایا ، ہاں دوسو درہم رکھتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے دے دیں میں کنبر دار ہوں اور طوا ب حرم کی بجا سے میرے ارد گرد ہی سات چکر کا طلب "آپ کا ج سی ہے ۔ چنا نجے آپ نے اسی طرح کیا اور سفر ترک کر دیا۔ بیس اے دروئیس جان نے کو عوام کا قبلر آپ وگل اور خواص کا قبلر آپ وگل اور خواص کا قبلر آپ وگل اور خواص کا قبلر آپ دی ہے۔

قبار صورت پرستاں آب وگل قبار معنی ستناساں جان و دل قبار عاشق زوال بے زوال قبار عاشق زوال فرالجلال

## فضال للوت قران

مائده تازه بسيدول آمده ياشن گير كر يول آمده

ترجمہ: ۔ کھانا تازہ یک کراہی انہی جولے سے اُڑ اہے ، اس میں سے مقور ا

سامچیو کے دیکھ توسمی کر ذا گھ کیسا ہے ؟ عمرالدین درولیش نے بھر بوض کیا کر ترقی جنم کے لیے کوئی فطیفرارشا د فرمائیں '

مرادین دروین سے چروس میا دری می سے بیات وی دسیم ارس در در از جرح کی مفاد کے بعد یا علیم علمت پڑھ لیا کرو۔

بعدازاں، فسنرمایا۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک علم قرأت کا پڑھناخروں نہیں، مجلاف امام شافعی کے کرجن کے نزدیک علم قرأت پڑھنا ضروری ہے رضمنا زمال پونکہ اکثر شافعی قرآن قراعدِ قرأت کے مطابق نہیں پڑھ سکتے، اس لیے وہ مرے سے

قران برصة بي نسس

معنی سیم فرمایا۔ اگرطالبِ صادق سوا یارہ بھی روزانہ حضورِ دل سے پڑھے اور اکس کے معنی سیمجے تووہ تارکِ منزل سے بدرہما بہترہے۔

بعدادان فرمایا - اکتر نوگ قرآن پڑھتے ہیں نیکن قرآن ان پر معنت بھیجیا ہے۔

چانچ مدیث ترایف میں مذکورہے:-

وُبُّ سَالَ لِلْمُفْرِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُفْرِينَ الْمُفْرِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْمِينُ الْمُعْدِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ ال

پیر سندمایا - تلاوت قرآن کا کابل تواب معنی سمجھنے پر ہی موقوت ہے ، خواہ قرآت کے قوا عدوصنوا بط نہ بھی آتے ہوں ۔ خبب خدا کے بند سے عشق کی منزل میں کمال کو پہنچ جاتے ہیں قوہر چیز میں اپنے محبوب کی صورت گری دیکھ کر لطف اُنتھاتے ہیں۔ بقول سعدی ہے

برگ درخان سبز در نظر ہوشیار مردقے دفتر بیست معرفت گردگار
ترجم :۔ معرفت شنس کے آگے تو درختوں کا ہر مبرسبز سیتر اپنے اندر ، عوفان الله
کے عوامص و دوقائق اور اسرارون کا پ وات وصفات کے ورق درورق اورباب ور
باب ایک لامتن ہی سکس اور فر گی تمام گرا بٹوں اور پہنا بٹوں کوچند باریک خطوط آپ و
زنگ کے مرقع تکاریں میں سموکر ، بے دریع دعوت نظارہ کے لیے صلائے عام دے رہا ہے
زنگ کے مرقع تکاریں میں سموکر ، بے دریع دعوت نظارہ کے لیے صلائے عام دے رہا ہے
بیر فرمایا ۔ اگر جو اہل فن کے نز دیک موسیقی ، بغیر قواعدا ور آ وا زکے نہا ست ناگوار
ہے ، مگر اصفیا تو ان فنی یا بندلوں کا خیال رکھے بغیر بھی موسیقی سے اپنا مقصد حاصل
کر لیسے ہیں ۔

بعدادان استدخدا بخش في وص كيا المير كرورى كافران ب اس بر مزل برط سے كرارے بين كيا حكم ہے ؟ فرايا - جائز ہے الكن اس كي قيت تها ك ذم واجب الاداہے -

بعدازاں ، اساعیل کر تر نے وص کیا ہمارے گاڈں میں ایک قاری رہما "

وہ میرے ساتھ بلاو جرا کھیا رہا ہے اور تھ پر جھوٹے مقدمے بنا مار ہاہے۔ اس کی شرار توں نے مجھے ہے بس کر دیا ہے۔ خواج سٹس العار فین نے فرمایا۔ وہ قاری نہیں بلکہ قہری ہے کیونکہ ایسے کام جاہل لوگ کرتے ہیں۔

# فضأبل ذكرالهي

جمو کے دن قدم ایسی کی سعا دت حاصل ہوئی۔ مولوی معظم الدین صاحب مرولوی مولوی علام محر گجراتی اور دو مرے باران طریقت بھی شرکیہ مجلس تھے۔ ذکر باری تعالیٰ ک فضیلت پر گفتگوئزوع ہوئی۔ میں نے عص کیا کہ میں آپ کے فرمودہ وظالف باقاعد کی سے بڑھا ہوں لیکن خوامش ہے کہ آپ سب سے اجھاشغل اور سب سے عمدہ عمل ارشام فرمائين ينواجهم العارفين نيفرما ياكه ذكرجهرا ورذكر قلبي كوما قاعد كى سے حارى ركھنا جا كيونكهاسي مي سعاوت دارين مضم ہے \_

بعدازاں بندہ نے عرض کیا ذکر جمر کا دخیفر دمائنی ضعف کی وجہ سے کھا تھز'ا دانسیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہافا عدہ طور پر دل کی انتہائی میسوئی کے ساتھ پاکس انفاس کا ذکر جاری رکھنا چاہیئے کہ تمام عبادتوں پرفضیلات رکھنا ہے، جیسا کہ صدیث سرفیت میں مُرکور عادتول می سب سے افضل عبادت ول سے اللہ کا ذکر کرنا ہے - اہل محبّت خلوت وجلوت می اسفر و تصریلی ، قيام ك حالت من البيط بليط العظ العظ ليط تفرطور را علا نرطور را بوض مرحالت الشركا ذكركرت ربيت بل-

افضل العبادة عن كلعبادة ذكرالله في قليه خُلاً ومُلاليلاً ونهارافي السفروالحضرقاما وقعودا وعلى جنوبهم سرو علانية وعلى كلحالة من احت شناً-

یکس انفاس کی فضیلت کے بارے میں مولانا جامی شفے فرمایا ہے م اگر تو یاس داری یاس انفانس بسلطائے دسانندت اذبی پاکس

ترجمہ: ۔ اگر تو پاسِ انفاس کا دخلیفہ باقاعدگی سے جاری رکھے تو یقیناً ایک دناسی شغل کی بدولت سلطانِ ازل کے حریم عشق میں تجھے رسائی ماصل ہوجائے گی۔ پیر فرمایا۔ ذکر پاسِ انفاس تمام دخلائف کی بنیا دہے۔ سالک کو اس میں فراواں کمشن کری: صاحفہ

پیرفرایا نواج محود جهاروی نے فرایا کہ سالک کی پیشہ ڈکر پڑتا بت قدم رہنا چا ہئے اگر کہ اس کے دول میں ذکر کے اثرات گہرا نفو ذیدیا کرلیں۔ اس کے بعد آپ نے ذکر دولی کی مثال بیان کی جیسا کہ کورے بیالے میں تقور اساتھی ملیں تو وہ اس میں جذب ہوجاتا ہے دوئین بار اسی طرح کیا جائے تو تھی با لاخر پیالے کی بیرون سطے نے لکل آئے گا' اسی طرح ذکر کھی ذاکر کے دل میں اندر با ہر سرایت کرجاتا ہے۔ نیز فر بایا۔ دل کی صفائی اور فکر کی روئی کے چند اشعار بڑھے۔ بیر فر بایا۔ اکثر لوگ مذب کے لیے ذکر ناگز رہے رپھر شنوی روئی کے چند اشعار بڑھے۔ بیر فر بایا۔ اکثر لوگ مذب کی افر دلی کی وجسے اذکار واشعال سے بسلوتھی کرتے ہیں۔ بے شک اگرچ مرکام کا اصلی وار و مدار جذب برہی ہے لیکن بھر بھی اوام و تو اہی سے مذنہ بیس مور فاجا ہیں گئے۔

پروروب برای و ایک فراند اور ایک شیطان بران کرطوف رعبت داد ما ب چنانج

ارث درقاني ہے:-

انمايامركر بالسوع والفحشاء ومتمين بُركام كا وربي حياتي كالم

بیدا زاں فرمایا رجب سالک ذکر اللی میں انہماک پیدا کر لیتا ہے تو اس کا شیطان کر در اتنا ہی ٹوٹھا حربے کا مشیطان کا زور اتنا ہی ٹوٹھا حربے کا مشیطان کا زور اتنا ہی ٹوٹھا حربے کا میتول رومی م

ذکر حق پاک است ، چول پاک درسید رخت برمند و برول آید پلیسید

ترجر ؛ ۔ ذکر حق یاک ومطرب ، کترت ذکر کی وج سے جب سالک کا باطن پاکیزہ اور فرانی ہوئے لگتا ہے وسطوان مالوس ہوکر ، اغددون سے بیج ت کے لیے ، اینا سامان

سميط كركموط باندهن لك جا ناسى-

بعدازاں مکسی شخص نے وض کیا کہ آپ کی تلقین کے مطابق میں ذکر جرکر آہوں' لیکن ایک آدی تجرسے کہ آہے کہ انڈ کے سامنے ذکر جہرا ور ذکر تفیٰ کیساں ہے 'کیونیک (نعوذ بالله) وہ بدا تو نہیں رخواج متس لعارفین نے فرمایا۔ اگر چراکس کی بات سے ہے لیکن در اصل ہمارانفس بہراہے اور جرکے بغیراس برکھیے اٹرانداز نہیں ہوتا۔ بعدازاں و فرایا۔ سالک کوچا ہیئے کہ کا ل قلبی جہتی کے ساتھ ذکر مایس انفاس پر

با فا عد گی سے کاربندرہے یہاں تک کہ اس کا قلب جاری ہوجائے مضمناً آپ نے وو

ستر بھی رہے ے

تربیر صامے کہ باشی روزوشب یک نفس عافل مباش ز ذکر رب ورخوشی ذکر تو شکرننمت است در بلا با انتجا با حضرت است مجر فرایا ۔ کامل ذاکر ما فظ قرآن کی مانند ہے ، جنا نجد کامل حافظ جس کام میں بھی لگا ہو تَا وت بھی مائھ ماٹھ کرسکتا ہے۔ کال ذاکر کے لیے بھی دنیوی مشاغل ذکرسے مانع منیں ہوتے ، اور اس کا ذکر ہرصالت میں جاری رہما ہے

بعدازاں اکسی خص نے دریافت کیا کہ درود کبرسیت احمر کی زکات کا کیاطرافیہ ہے۔ خواجِرش العادنين نے فرمايا كه - ذكر ميں كوشش كرنى چاہيئے - إس نے بيرعوض كياكہ میں روزم ومعروفیات کی وج سے ذکر کاشغل جاری نمیں رکھ سکتا ، اگر آپ وروو مترلین كى اجازت فرمادي توعين نواز كش بهوگى - فرمايا - طالب صادق كويسلے ذكر جهر اور ذكر تفي مين شخل بونا جا جيتے ، كيونكر در اصل ذكر بهر بى عباوت كى بني وہے اور ووسے اوراد اس کی پشت بناہی کرتے ہیں۔

بعدازان ا حافظ محرص كى طوت روئے سنى كرتے ہوئے فرمايا - سالك كوچا سے ك جب ذكر جركا الاده كرك تربيك، عالم تصوّر مي الين برك صورت اليف ما من متمثل کرے اور فاصوا را مشرکی نفی کرے انھر خدا تعالے کے اسمائے صفاتی میں سے ایک ایک صفت کا پنے ول میں تصوّر ہا ندھ ، لینی ریمجھے کرمیرائننا آہم سمیع کے پر ترہے ہے۔ میراد کھینا اسم بھیرکا پر توہے ، میرا جانا اسم علیم ، میری زندگی کس کے اسم جی ، میری طاقت اس کے اسم قدیر ، میرا ارادہ کس کے اسم مرید اور میرا بولنا کس کے اسم شکلم کا پر توہید ۔ اور اگر اس دوران میں ختلف صور تیں خیال میں آئیں تو بھے کہ یہ سب تجھ اشی کی ذات کا پر توہید ۔ کس کے علاوہ ، اگر ذاکر کے دل پر خطرات غالب آجائیں تو اپنے شیخ کی صورت کو اپنے سامنے حاصر و نا طرح مجھے تاکہ اس کی برکت سے اسے رہائی حالیم اپنے شیخ کی صورت کو اپنے سامنے حاصر و نا طرح مجھے تاکہ اس کی برکت سے اسے رہائی حالیم ختم کئے ہیں لئین ول کی ساہمی ابھی تاکہ باتی ہے ۔خواج شمس العارفین نے فروایا ۔ ول کی پاکستی ول کی ساہمی اور چیز سے ہمیں ہو سکتی ۔ جیسا کہ حدیث شراعیت میں ذکروہ کی کہا تھی ہوتا ہے اور دل کا میں تل لئے کہا تھی تیں اندوں کی سامنی میں التا کہ حدیث شراعیت میں ذکر ہے ۔ وحقال تر القالب ذکرا لللہ القالمی المرح المرک الم

بعدازاں فرمایا۔ سالک کوچاہئے کہ کسی وقت بھی اورا دوا ذکارسے فارغ نہ ہو ، کونکہ ترک اشغال محرومی کی علامت ہے۔ ہارے تمام مشائخ ابتداء سے انتہا کہ قرائن میں درو دیشر لیف ، پکس انفانس ، جر، قلبی کیوٹی یعنی مراقبہ ، مطالعہ تقنیر وحدیث وسلوک و ترحید جیسے اذکارواشغال میں برابر لگے رہتے تھے۔

وید بیسر برای استان کے تام وظائف ایک دوسرے پرفضیلت رکھتے ہیں لیکن پاس انفانس تمام اشغال پرفوقیت رکھنا ہے۔ چنانچ خواج نظام الدین اورنگ آبادی کی مہریں لکھاتھ " ذکر مولیٰ از ہم اولیٰ "-

انهاک پداکردیا کر بالاخ اکس کا دماغ خال ہوگیا اور وہ بیمار پڑگیا۔ بیس نے اسے کہا کرچند ونوں کے لیے ذکر بھوڑ دو، لیکن چنک پر ذکر اکس کی جان میں مرایت کر بچکا تھا 'اکس لیے وہ اس باز بھی نہیں رہ سکتا تھا 'پینا مجے وہ اس عارضے سے فوت ہوا۔

بوری میں میں میں اسی طرح سید احد دروئی ابتدا ہیں دن رات ذکر جہر ہیں شخول رہما تھا ، پیر فرمایا ۔ اسی طرح سید احد احد احد اللہ احد اللہ استان کے دماغ سے خون جاری ہوگیا ، اس کے بعد ذکر صب میں مشنول ہوا حتیٰ کہ کرت و کرسے اس کے دماغ سے خون جاری ہوگیا ۔ ہم نے بڑا ایونا نی اور ڈاکٹری علاج کرایا لیکن کچے فائدہ نہ ہوا اور وہ بھی فوت ہوگیا ۔

بعدازاں ان دردنیوں کے بارے میں فزمایا کر کسی انھی شمت بھی ان لوگوں کی بھر با دیتی تعالیٰ میں شہید ہوئے ، بھر پیشعر بڑھا مہ

جسنے نہ دیکھی ہوشفق صبح بہاری "کرزے شہد کو دیکھے کفن کے بیچ

بعدازان ایک حکایت بیان کی کہ ایک صادق الاعتما و آدی نے آکر صفر محملیاران صاحب ہے بیار من اللہ من کرار نے منروع کئے اسی ذکر کی گفرت سے اس کے دماغ سے فون جاری مورکی اور کسی علاج سے بند نہ ہوا ، آخر اسی عادضے سے فوت ہوا۔ حب یہ خبر میزون جا جہ تو اس من من کے دماغ جہ منہ من کہ آیندہ اپنے مرمدول کو اس من کی کورت میں کہنے ہیں کہ آیندہ اپنے مرمدول کو اس من کا عجاجہ ہ نہ بیا ایس کیونکہ اس زمانے کے لوگ کم میں تا ہیں اور مقصود تو خدا کی یا دہے خواہ وہ میں صورت میں کرسکیں کریں۔

بعدازاں، بندہ نے عوض کیا آج رات خواب کے اندر، میں ہاتھی پرسوار ہوا اور پھرائے دوڑایا ۔ اس کی تجیبے ارت و ماہیں۔ خواج ہش العارفین نے فرایا ۔ مبارک ہو بیخ ش نجتی کی علامت ہے ۔ میں نے پچرع ش کیا کہ میں نے آ بنیاب کو بھی خواب میں دکھا اور آپ کی زبان مبارک سے من کہ خواج تو نسوی نے ہمیں دو چیزوں کی زبروست اکید فران ہے، جی میں سے مبارک سے من کہ خواج تو نسوی ہے اور دو مری چیز ہے یا دہنیں رہی ۔ فرایا شایدوں دو مری چیز ہے جو ایک شکے کہ درد لیٹوں اور معانوں کے لیے مروقت نظر جاری رکھا جائے ۔ میں نے عرض کیا ، بالکل شکیک کہ درد لیٹوں اور معانوں کے لیے مروقت نظر جاری رکھا جائے ۔ میں نے عرض کیا ، بالکل شکیک

ہے جنب عالی ؛ مجھے بھی اب یا دآگیا ، واقعی میں چیز کھی ۔ بعدازاں ، فسنسرمایا ۔ ورولیش کے لیے دو چیز میں از بس ضروری ہیں - ایک یا دمی تعالے اور دوسر سے مخلوقات پر شفقت کرنا ۔

## فضأل درو وتسريفي

جمعوات کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ پیر غلام محد سیال، جمر محرفرش سکنہ لیے
اور دور سرے یا دان طریقت بھی حاضر سختے ۔ درو دستر بھینے کی فضیلت کا موضوع زیر گفتگوآیا۔
خواجہ شمس العارفین نے فرایا ۔ الی ابن کھرش سے رواییت ہے کہ بمیں نے ہوض کیا یارسول ہے
میں آپ پر بہت درو دہجیجا ہوں، کیس عبادت کے اوقات میں سے کھا وقت آپ کے
درو د پر صرف کروں ؟ آنخفرت صلے الشر علیہ و تم نے فرایا ، جنیا وقت تم خود دینا جا ہو۔ میں
درو د پر صرف کروں ؟ آنخفرت صلے الشر علیہ و تم نے فرایا ، جنیا وقت تم خود دینا جا ہو۔ میں
نے دو خوا ہو، نیکن اگر تم اکس سے زیادہ کرو تو یہ تمار سے نے بہتر ہے۔ میں نے ہوض کیا ۔ نضعت مقر دکرووں ؟ آپ نے نے فرایا ۔
جس قدر تم خود جا ہو، نیکن اگر تم اکس سے زیادہ کرو تو یہ تمار سے نے فرایا کہ اس سے زیادہ کرو تو یہ تمار سے لیے
بہتر ہے ۔ بھر بمیں سے ہوض کیا ۔ آپ کے ورود کے لیے تم م کا تم م وقت مقر دکر قا ہوں آپ بہتر ہے ۔ بھر اس نے فرایا کہ اب تم ہیں دین و دنیا کے مقاصد حاصل ہونے لگیں گئے اور تمار سے تمام گئٹ ۔

بعدازاں، فرمایا - جو تخفی بھی خوت بولگا کر صفر دول کے سابھ ایک پاک جگر بربدی کا درود نثر لیے باتھ ایک پاک جگر بربدی کا درود نثر لیے بیٹے کا نول سے شنتی ہے ؟ اور قبول فرمائی ہے ۔ اور قبول فرمائی ہے ۔ ایک فرشتہ جو ہر دومن کی بیٹیائی کے ساتھ مقربے ، ایک فرمائی کی طرحہ میں لیدیط کر اور ایک ایک فرشتہ جو ہر دومن کی بیٹیائی کے ساتھ مقربے ، ایک فرمائی کی طرحہ میں لیدیط کر اور ایک فرمائی میں میں کا محترب عبداللہ بن مسؤل کی ضومت میں سے جاتا ہے ، مجرعبداللہ بن مسؤل کر سور تی ہیں ۔ یا رسول اللہ فلاں بن فلال میں معافر ہر کر دومن کرتے ہیں ۔ یا رسول اللہ فلال بن فلال بن فلال

سكنه موضع فلال نے آپ براس قدر درود بھیجاہے۔

بعدا زاں ، فرایا ۔ ایک دن کسی آدمی نے میاں نور محرکھیڑا سکنہ گروط کی ضرمت میں عرض کیا کہ میں نے سُنا ہے ہو آدمی را سرچلتے ورود شرلیت پڑھٹا ہے ، اُسے گھٹنے کا در دلیتی ہوجا تاہیے ۔میاں صاحب نے فرایا ، ا نے بھائی درود شرلیت پڑھنے سے نہیں ُرکنا چاہئے گرا تنا صروری ہے کہ را ستہ یاک ہو۔

بعدازاں ؛ فرایا ۔ ورود سنغاث اور کبریت احر سوائے گھوڑے وغیرہ کی سواری کے راہتے میں بالکل بنمیں پڑھنے جا شیں ۔

صنمناً ، پیرغلام محدسیال نے کہ کہ تحضرت خواج سیالوی حب تو اند شرافیت جاتے تو گھوڑے پرسوار بہوتے ہی پاؤں سے لکال ہے گھوڑے پرسوار بہوتے ہی پاؤں سے لکال ہے بعدازاں ، فرمایا۔ ایک دن حضرت خواج قطب الدین بختیار کا کی شکے ایک عربیہ نے خواب میں رسول خدا کا خیمہ دیکھا۔ اس نے چا کا کھیے کے اندرجائے ۔ جواب آیا کہ تُواس فاج نام نہیں ۔ جا اورقطب الدین سے کہ کہ تم ہمیشہ درود کا تحف میسے ہے ، آج کیوں نہ جیجا ؟ وہ آدمی اسی وقت خواج قطب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ما جواعرض کردیا۔ آپ نے فرمایا ، بل مررات کو تمین ہزار درود دشرافیت میرا مقررہ وظیفہ تھا ، آج نکاح کی دجہ سے خج سے جھوٹ گیا۔ اسی وج سے آپ نے بیری کوطلاق وسے دی۔

ابعدازاں ، نور مصطفے اور لیٹی نے عرض کیا جو دخلیفہ دونوں جہانوں کے لیے فائدہ مند ہوار شاد فرمائیں یخواجشمس العارفاین نے فرمایا ۔ اگر تم دونوں جہانوں کی فلاح عیا ہتے ہو تو درود مشرفیٹ پڑھا کر دکیونکہ اسی ہمیں سعادتِ دارین ہے۔

بعدازاں ، غلام علی طبیب نے عرض کیا درو در الیف کا آواب مومنوں کی رُوح کو
ایصال کرناجائز ہے یائنیں ؛ فرایا ۔ جائز ہے ، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچے یا اشراس
د در شریف کا تواب فلال فلال کی روسوں کو پینچے اور یہ ہرگز نہ کھے کہ الملھ وصلح۔
علی علام وفلاں کیونکہ بیغیروں کے علاوہ کسی پرصلواۃ بھیجنا جائز جنہیں۔

#### أوراد ووظاتف

اتوار کوقدم برسی کی سعادت حاصل مرق مسته خدا بخش سنجری، ایم بخش ندر برداد، علام محمد دروین اور دور برسی کی سعادت حاصل مرق مسته خدا بخش سنجری برای بخش ندر برداد، علام محمد دروین اور دور برسی باران طریقت بھی شرکے جی جیاس تھے ۔ اوراد کے موضوع بگفتگو شروع برق - بندہ نے بوض کیا کہ اکثر نقشبندی صفرات خوا جگان چشت کے بی جی بی اور ادھر ہمار کرتے ہیں اور ادھر ہمار کرتے ہیں اور ادھر ہمار طریقے ہیں اسم ذات کے علاوہ اور کوئی وظیفر نہیں، نیز اکثر صابل لوگ بھی چیشتہ اشعال اوراد کے متعلق اسی تم کا نظریو رکھتے ہیں ۔

نواج سمس العارفين نے فرایا - ہم درولیتوں کا اصلی مقصد ہیں ہے کہی وقت بھی النان یا دِالہی سے فافل نہ ہر ۔ خواح گان چینت جوطرح طرح کے وظائف کی تلقین کرتے ہیں دونوض سے ہے ، ایک توبید کرسالگ کسی حالت ہیں بھی ذکر اللی سے خودم نہ رہے ۔ دو رہے یہ کرجی طرح ایک پریشان دل آدی ذہبی اسودگی اور ہجت تلبی کے لیے یاغ کی میرکوجا تا ہے تو وہ اس بھیواڑی کے گرد گھومتا ہے اور کبھی اس بھیواڑی کی طرف میا لکتا ہے ، کبھی بھولوں پر توج کر قائے اور کبھی میرول پرنظر ڈالما ہے ۔ اسی طرح ح پریشان حال صوق کبھی اوراد واشغال ، کبھی نوافل ، کبھی ورود شریف ، کبھی تلاوت قرآن کی میں مطابعہ سے تطوی اور جھی ہم ، کبھی استغراق قلب ، اور کبھی کتب سلوک و توحید سے مطابعہ سے تطف اندوز ہم تا ہے ۔ بھر آپ نے مسکراتے ہوئے فرایا ہی تعالیٰ نے ہیں مطابعہ سے تطف اندوز ہم تا ہے ۔ بھر آپ نے مسکراتے ہوئے فرایا ہی تعالیٰ نے ہیں محف جی کی مشقت کے لیے پراکیا ہے ذکر آ را م جان اور ڈینوی را حت و آسانش کے لئے میں کر آن باک میں مگر رہے ۔ و حا حلقت الدین والدنس الا لیعب و ون

پرآپ نے بہ شعر بڑھ:-

مَا أَمِيمُ ارْبِينَ ول خِرشَى ، مُركز بِينَ رَنِح محنت كشي خواں را کے رجوسی نخاند گردفت پختن کرھیے نم ناند ترجمہ: رہم نشاط حیات کے لیے بدا نئیں بوئے، بلکہ ہارا مقصد حیات تو جمد عمل

ہے اگرهوں کو آنے کے کسی نے وعوت ولیم پر بہنیں کیایا ؟ ان سے توصرف وعوت

يكات وقت ايدهن أتفاف كاكام لياجاتا ب

بعدازاں ، کسی شخص نے وحن کیا ، نقشبذی سیسے میں سوک کی بنیا دسات لطالف قلبی يرب، ان كريشي ككيفيت كياب، وزمايا - ايك شخص موادي عُبيرالله صاحب ملماني كى خدمت مى كى اوركما لطائف كى صيفت بان كريى مولوى صاحب نے فرمايا۔ ميں نطيف كاطالب بول ذكر نطالف كا-

ضمناً ، مولوی علی محرسکن کوش کالا نے ہوض کیا کہیں اورا دواؤ کا رکے بارے میں شت ہتت واقع ہوا ہوں ،آپ کی توبتر کے بغیر میں کسی در دمیں مشنول نہیں ہو گئے۔ خواجش العارفين نے فرمایا۔ سالک کو جامیتے کر جیسے بھی ہواپنے وظیفے پر سختی سے کاربند رہے - پھرآپ نے متنوی دوی کے چذا شعار پڑھ :-

ايى ت درگفتى ، باقى ب كركى ك كركر جايد بود ، رو ذكر كن فكردا خور مشيد آن افترده ساز فكر آردف شكردا در ا بهزاد اصل خود مذب ست ليك خامين كادكن موقوف أل مذبه معاكش زائد ترك كاريول نازے لود نازك در تورد مال بازے بود مرع مدر جول يرد فاكرز محنس جول بدمدي صبح الثمع أنظر بخنش

رُجِم :- ا- اتن تو بم في مناديا ، إس سے آگے خود فكر دوڑاؤ ، إلى اگر فكر بھي جامد معلوم ہو قو بھر ، فکر کو متح ک کرنے کے لیے ذکر افتیار کرو ہے۔ منحد فکر کو ذکر کی جارت پہنچاؤ ، اکس سے وہ میمل کر بوکش میں آمائے گی س- اے سرعبان مونکہ ذکر کا دارومدار بھی جذبے پر ہے ، اس لیے اگر قم دنیری وصدے مکر قربان کرود تر محرجی کوئی بات نین بشرطیکر عمارے اندرجذبہ فوت نر ہو م ۔ و نبوی و صنعے چھوڑنا اگر گراں گزرے تر ب گرانی ایک سالک توحد کوکب مزاوار ہے ؟ ۵۔ اگر تونے نور معرفت کی سبح روش کے آثار دیکھنے ہول تو بیلے دکھ کر تیرے آ آثار دیکھنے ہول تو پیلے خوا ہن ت نغسانی کی شمع گل کردے ، کیونکداسے جلتے دکھ کر تیرے اندر " جذبے " کا پرندہ ابھی دات کا عالم سمج کر اپنے گھونسے ہیں کھٹھکا جیٹے ہے ، اور یہ کھیے سوسکتا ہے کہ وہ یوننی دات کو بے مقصد اُر ٹر تا تھرے ؟

بعدا زائ سندمایا - سالک کوچاہئے کہ کسی وقت بھی اورا دوا ذکارسے غافل زہو کیونکہ ترک استان کا درسے غافل زہو کیونکہ ترک اشغال محروث کی معلامت ہے اور ہمارے سلسلے کے تمام مشائخ ابتدا سے انتہا کہ مختلف قتم کے اوراد و اشغال ہیں مصروف نہمتے تھے۔ یہاوراد و وظائف ایک دوسر کے مفالت رکھتا ہے۔ یہونفیلت رکھتا ہے۔ یہونفیلت رکھتا ہے۔

مجرفرنایا - سالک کوچا بھیٹے کہ اپنے وظالف کی بیجدیا بندی کرے ، کیونکر گزرا ہواوقت

مر القانس أناظ

اليدنيت كرعمر كذاشة بازآيد

بدازاں ، بندہ نے موصل کیا اگر بہاری کی وج سے وظیفہ قضا ہوجائے تو اس کے تعلق کیا حکم ہے ؟ فرایا ۔ اس کی قضا دینے کی صرورت نہیں کیونکہ دب واکر بیار ہوجا باہے تو سی تعلق من تعلق کی صرورت نہیں کیونکہ دب واکر بیار ہوجا باس کے سی تعالیٰ نے دستوں سے فرانا ہے کہ فلاں آدمی کا وظیفہ پڑھو اور اس کا ٹواب اس کے نامڈ اعمال ہیں ورج کروور کیس فرشتے اس کی بیاری کے ونوں ہیں اسی طرح کرتے ہیں ، ایکن اگر ذاکر قضا دیدے تو یہ اچھاہے۔

بعدازان، فرمایا رسالک کو جائے کو محمولات بروقت اداکرے کاکوئی وقت مالی گزرے رہانی در اور بارہ در کعت نماز ہم ر گزرے رہانی خورات کے بمیرے صفے میں بیندسے اُنظ کر وضو کرے اور بارہ در کعت نماز ہم ر پڑھے، کسس کے بعدایک مرتبہ اسمائے صنی پڑھے، بھر پانچیوبا رک شفار پڑھے، بھر مُراقبہ کرے۔ فرکی نماز کے بدر سیعات عشر بڑھے، بھرامبوع شراھیت کی ایک منزل، ایک بار دُعائے کبیر، ایک بار ورد دِک بنات ، ایک بار کبریت احمراور ایک بارسلسو شراھیت اور ایک منزل اُلالنور اُلا کالنور اُلا کالنور اُلا کا بھر ایک منزل قرآن پڑھے ۔ بھر بارہ درکھت نماز اشراق پڑھے، جا درکھت صلاۃ العاشقین ' سوا بارہ منزل قرآن پڑھے ، خرکی نماز کے بعدا یک منح خواجگان کا پڑھے رہا درکھت سندت عصر بڑھے بھوت نفل اوا بین ، دورکعت حفظ الایمان پڑھے۔ اس کے بعد میں سوبار ذکر ہمر ، بھر مراقبہ کرکے ہزار بار در ود مٹر لیف پڑھے ، ایک ختم سورت کسین ادر سورت ملک کا کرمے اور بھر ذکر پاکس انفاس میں مشغول موکر سوجائے۔

بدازان ، مولوی ا مام الدین سکنه بر نالی کوبعیت کرتے ہونے فر مایا - مر میر کو اوقاتِ وظالفُ کی تختی سے پابندی کرن چاہیئے ۔

يرف دايا- الصوف إبن الوقت

بعداڑاں 'بندہ نے بوص کیا ' ایک دن میرے اسا دحافظ ولی اسر صاحب مفتی لہری نے مجوسے پرچیا۔ تمہارے دخالف کا کیا فائدہ ہے ؟ کیا ان سے مالی ترتی ہوئی ہے ؟ خواجہ شمس العارفین نے فرایا۔ ان سے پرچینا چاہتے تھا کہ نماز ' دوزہ اور دو مرسے امور شرعیے بجالانا حصول دنیا کے لیے ہے یا دین کے لیے ؟ جب تمام شرعی احکام محص رصائے تی کے لیے بہی تو وظالف کا پڑھنا بھی اسی لیے ہے نہ کر حصول وُنیا کے لیے۔

بعدازاں ایک فادمر نے وض کیا۔ اکثر اوقات جمانی شتی کی وجرسے میرے وظالُف حجد میں مناومر نیاز حجد کو اللہ تعالی کے حضور نیاز حجد کو مایا۔ اسے بڑھیا ! بھی تعالی کے حضور نیاز کام آتا ہے ، فاز نہیں کرنا چاہئے ، تم اپنے وظالکٹ کے اوقات کی پابندی کرو۔

میں بہت برین میں فیص بخش نے دون کیا کہ میری عمرات خال اسانی میں بسر ہوگئی ہے ، بعد ازاں ، میاں فیص بخش نے دون کیا کہ میری عمرات خال بشکر گزار رہ کراہیں لیکن ابھی تک میں اپنے مقصود کو نہیں بہنیا ۔ فر مایا ۔ ان اسانی اشغال بشکر گزار رہ کراہیں با قاعد گی سے جاری رکھو ، اگر خدا نے چاہا تو وہ قلبی مرتبر بھی عطا فر مائے گا ، جو سلوک کا اصل

تھے فرمایا ۔ سالک کے لیے دو بیزی صروری ہیں ، شیخ کی اجازت اور ڈاتی رہا '' سلوک ان دو بیزوں کے بغیر صرکمال کو نہیں پہنچ سکتا ۔ سالوک ان دو بیزوں کے بغیر صرکمال کو نہیں پہنچ سکتا ۔

میر فرمایا - دفع بهاری اور دفع مشکل کے لیے اپنے کشیخ کا اسم سومر تبر پڑھ کر دُم کرنے اور دُعا کرنے سے مطلب حاصل ہوجا تا ہے - بندہ نے بوض کیا بہشنخ کا اسم کم طرح پڑھنا چاہئے ۔ فرمایا - ایک دردیش نواجہ تو نسوی کا اسم کس طرح بڑھتا تھا ڈیٹنے فرملیان ادريم أسطر يرصة بي - " ياشيخ عيمد سلمان شيّ لله"

صنمناً بنده نعوض کیا - اپنے اسم کا وظیفہ بھی ارشاد فرنایس - فرمایا فرخ کی نماز کے مذکورہ طریقے کے مطابق بڑھا جائے ۔

بعدازاں ، مولوی فلام خمد بوعظو ہاری نے عرض کیا ۔ صبح کے بعد تم می محرط ای عُل مِجا تی ا بیں ، کیا مرجبی ذکر کر ق بیں ؟ فرمایا ۔ منصرت یہ بلکہ تمام مخلوق اپنی اپنی زبان میں خدا کو یاد کر آ ہے ۔ ارشا و ربان ہے ؛۔

وان من شی الایسبح بحمده مرجیز اشرک حداور پاکیزگ بیان کر ت بے والا کن لاتفقهون تسبیحه م

غلام مخد فے چرعوض کیا۔ ان کی تبییح ہماری تھج میں نہیں آئی۔ فر مایا۔ جب اینے ہمنیں کا کلام ہماری تھج میں نہیں آیا تو غیر جنس کی زبان کس طرح تھج میں آئے ؟

بعدازاں ، ایک دن صبح کے وقت بیر کے درخت پر ایک بلبل نغر نوانی کر رہی تھی، خواجم کم العارفین نے غلام فقرسے کہا ۔ بلبل کی آواز کس جگہ سے آرہی ہے ؟ اس نے وض کیا۔ بیر کے درخت پر ببیجی ہے ، حکن ہے اسے یہاں کو اُن آ زہ غنچ نظر آیا ہو ؟ فرایا عاشق صاد کے لیے ہر مِگہ بھول ہی مجول ہے ، لینی حب عاشی ، فنا فی الحبیب ہوجا آ ہے تروہ ہر مجگہ اپنے معشوق کا حمن و جمال ہی و کھے آ ہے ؟

ضمنا ۱۱ م مخبض تدربردارنے پوچیا : اسے مرغ سی عشق زیردانہ بیا موز " میں مرغ گر" سے کیا مراد ہے ؛ فرمایا۔ علائے ظاہر کے نزدیک تومُر غاہی مراد ہے لیکن اہل السرکے نزدیک اس سے مراددہ طالب صادق ہے جودن رات یا دِ ضرا میں مشخول رہے۔

بعدازاں، مولوی عمر عیسیٰی خیلوی نے بوض کیا کر کیا وجہ ہے مجھے عبادت کا ذوق وشوق ماصل نہیں ہرة ؛ خواجر تمس العارفین نے فراما ۔ حب آدمی گذا ہوں میں بؤق ہرجا ہاہے تر اس سے عبادت کی لذّت مجین جاتی ہے ۔ مولوی صاحب نے بھر بوض کیا ، کداس سے پہلے مجھے دفتا ٹھٹ کا شوق بدر جراتم تھا ، لیکن اس دقت بالکل مرُدہ ہر چرکا ہے ۔ اس کا ہب کیا ہے ؟ فرایا ۔ حب کوئی شخص ابتدا دمیں دفلیفے شروع کر تاہے تر اس کے دل میں دفلیف کی تا نیر جلد ظاہر ہمول ہے اور ذاکر کے ول میں ذوق وشوق اور ہوکش وخرد کش بڑھ مبا تا ہے ' رفتہ رفتہ جب کس کے جم وجان میں بیتا نیر کم آل طور پر سرایت کر مبال ہے تو اکس کا ہیجان تسکین باجا تا ہے۔ بینا نج بھزت ابو بکوصدیق رہ نے ایک صحابی کو دیکھا جو قرآن پڑھتے وقت گرید و زاری کرتا تھا ، حضرت صدیق رہ نے فرایا کہ ابتدائے حال میں ہم بھی قرآن نوانی سکے وقت اسی طرح گرید و زاری کرتے تھے ، نئین اب جا دے ول اکس کے متحل ہو چکے ہیں۔

بعداراں ، فرمایا ۔ صفرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ایک اُوئی فسی و فجور میں گرق مقا ، اسس کے دل میں عبادت کی لذت مفقود ہو چی معتی۔ اسس نے کہا خدانے ہمارے گذاہوں کی وجسے ہمیں دُکھ نئیں کہنچا یا۔ خدانے صفرت شعیب کی طرف و سی تجیجی کم اسس فا دان کو کہ دوکہ تہارا ذوقِ عبادت جیمیں لیا گیا ہے ، اسس سے زیادہ اورکیا تکلیف ہوسکتی ہے ،

بعدازاں، سالک و مجزوب کے بارے میں گفتگوٹروع ہوئی ۔ خواجر شمس العاز فین نے فرمایا ۔ سالک کی مثال میں ہے کہ بیت الشرکے سفر کو منزل برمنزل طے کیا جائے اور مجذوب کی مثال یہ ہے کہ کوئی بزرگ کسی اُدی کو کئے کہ اُنگھیں بند کروا ورجیب کھولے تواپنے آپ کوبیت اسم میں پائے ۔ سالک ٹرلیت کے تمام احکام کو بھیتا ہے 'ان پڑھل کر آ ہے اور لوگوں کو ہایت کر آ ہے ، لیکن مجذوب اپنی فرات کا میں محدود رہ کرجذبات اللی میں سنزق ہوجا ہا ہے ۔ کر آ ہے ، لیکن مجذوب اپنی فرات کا میں کیا کر آ ہے ۔ بیکن محدود کر کو خوات اللی میں سنزق ہوجا ہا ہے ۔ بیکن اور کو کا کر گری ہم در پیش ہو ترودہ کیا گر؟

بعدازان، میرعرب شاہ مے عرص کیا زا ارتشی صف کولوی ہم درپیس ہو دوہ ہا رہ فرایا - تمین دن تک سورت کیمین اکتالیس مرتبر روزانہ پڑھے ، بدھ کے روز نثروع کرے اور جمعہ کے روز ختم کرے ، پڑھتے وقت مقعد کو زمین سے نہ بلائے اور اس کے بعدائی خات کے لیے دُعا مانگے اور کے خدا و ندا بحرمت سحزت احد مجتبے محد مصطفے صلی اللہ علیہ و کم اور بحرمتِ اہل بیت واصحاب و خواج گان بچشت میری شکل آسان فرا - اور سلسر پٹیتیہ نظامیہ بچیس مرتبہ پڑھ کر دُعا مانگے تو چر بھی انت واللہ شکل آسان موجائے گ

بعدازاں، مُبعاتِ عشرہ کا ذکر تھے ا منواجش العارفین نے فرطیا - مُبعاتِ عشرہ کا وظیفہ ابراہیم میتمی سے منقول ہے کہ انہیں خضر علالیہ لام سے بہنیا ۔اور اس کے فرائد کمالوں میں کھے ہوئے ہیں۔

الله والمهد في برفعتك

يا فافع ويا مُرّافِع تُوفَّنُخِثُ مُسلاوا لحقى باالصالحين

کے اسر اسے نفع پہنچائے والے اور بلند ورجات عطاکرنے والے اپنے بلند مرتب کے طفیل مجھے ہلایت تصیب کر احالت ملام پرموت دیے اورصالحین کے زمرے پیش مل کر

دورسے سلسلوں میں تنہیں پڑھتے ، اکس کی سندرسول خدا نے صرف حضرت خواجہ نظام الدیا ہیں ا کوخواب میں ارشاد فرائی ، لمذاخواجگان چیشت اپنے مریدوں کو اس کی تلقین کرتے ہیں اور مبعث کے بعد کھے مرتبہ پڑھتے ہیں۔

بعدازان ، تمسی شخص نے عوض کیا ، ظالم کے مترسے پناہ کے بید کوئی عمل ارشاہ فرائیں۔ فرایا ، سات آیٹی جو مرقع ترلیف میں تھھی ہوئی ہیں ۔ فجر کی نماز کے بعد ، مُسبعات پڑھ کر ، ان میں سے ہرآ بیت کو سات سات بار پڑھو۔ انشاء اسٹر فلا لم کے ترسے محفوظ رہوگے۔ شخصِ نہ کورنے چر ہوض کیا ، گشدہ چیز کے لیے کوئی عمل فرائیں ۔ فرایا یہ آیت ، بیا ٹبننگ اِن تلك منتقال حبہ سے لیکر لطیع ہے خبیر ہے تھی ایک سواریس مرتب اور یا لطیع میں ایک سوائیس بار پڑھو۔ اِنٹ اوا سٹر مطلب حاصل ہوجائے گا۔

بعدازاں ، بسم اشدشریون کی فضیات کا ذکر شروع ہوا۔ برص کے ایک مریف نے ما صرب کو کا در میں ہے اس سے حاضر ہوگوں ، دعا فر مائیں کہ اس سے حاضر ہوگوں کے ساتھ ایک برتن میں کھا فا کھا سکوں ، آپ نے دعا فرمائی ، اس شخص نے اور دوگوں کے ساتھ ایک برتن میں کھا فا کھا سکوں ، آپ نے دعا فرمائی ، اس شخص نے بھر ہو حق کیا۔ اس کے متعلق کوئی وظیفہ بھی ارشا و فرمائیں ۔ فرمایا ۔ ہر دوڑ سات سون میں بار سے متعلی فرمائیں۔ فرمایا ۔ ہر دوڑ سات سون میں بار سے متعلی فرمائے۔

مچراک نے لب مانٹر کی فضیلت بہان کی کہ خدا نے انشارہ مزار جہان بیدا کئے ہیں۔ میں نے عرض کیا - اس تعداد کی کیفیت کیا ہے ؟ فرایا - انسان ایک عالم ، جن ایک عالم ادر اسی طرح حیوان مثلاً گھوڑا ، گائے ، بھیڑ ، بمری ، گدھا ، ہرن ادر پرندمے مثلاً مُرع ، طوطاور وحتی جانور مثلاً بھیڑیا شیر اور دینگنے والے جانور مثلاً بچونٹی ، نیولا یا سانپ وغیرہ ، اسی طرح

الخاره بزار جمال بنتے ہیں ان تام کولیسم اللہ کے آئیس مرفوں سے فیض بینیا ہے ے نوزده عن است بوقت سمرار فيض رماننده به بنرده هسزار رُجر: - نول گنتے میں توبیم اللہ کے ح وف أحس ہی ہیں ۔ لیکن فیفن کا یہ عالم ہے کہ القارہ برار جاں ان سے متقد ہورہے ہیں۔ بعدازاں ، کسی تخص نے دفع قرض کے لیے وظیفہ لوجھا ، فرایا مسح کی ناز کے بعد سراً يا وها بي ره كرونا فالكاكر وكدا ب فندائ ماكر إستدام علين اللي بيت ، اصابي اورخوا حکان جیث کے طفیل سلب ایمان اور دونوں جمان کے نقصانات سے محفوظ رکھ۔ بعدازاں ، کسی تحص نے دافع بوابر لوجھا - فرمایا - فج کی سنترں میں پہلی رکعت میں سورت المونشرح دومرى مين الموتوكيف اور وتركى تماز مين بيلى ركعت مين المونشرح ووسرى مين والسين اور تيسرى مي اخلاص برهف سے انشاءا مذصحت بوجائے گی۔ بعدازاں ایک شخص فرنعیم کھٹری نے وض کیا ، سراور دانتوں کے در د ، بخار اور ریاح کے لیے کوئی توریز یاعمل فرؤمیں۔ فرفایا۔ بسموالله المرّحمن الرّحميم بسموالله الكبير واعوذ بالله العظيم من شرّكل عرق نعار ومن شوحوالنار-ورد براور بخار كے ليے سے -ريح كے ليے گيارہ بارسورة فاتح بڑھ كروم كرنا جا بينے ، وانتوں کے درد کے لیے تین بار منتراول آخ درود ر اور ترافیت بڑھ کر تین دانے کر نفل پر بھونک ماروارر دردوال جگهول برایک ایک کرکے دکھ دو، منتری ہے:-" جمین کسل کورسے کیل میں ماریاجس کی بہنول میں کیڑا یا ورو ہرو سے وور ہروماوے نه دور مروك د بال خواج معين الدين چشتى كى" بعدازاں ، فرفایا ۔ اپنے شیخ کے اسم کا فطیع بھی ہرجاجت کے لیے کافی ہے۔

بعدازاں ، فرطایا - اپنے سٹینے کے اسم کا وظیفہ بھی ہرصا جت کے لیے کافی ہے -بعدازاں ، بندہ نے عرض کیا -اگر کوئ اُدی مصیبت میں گرفتار ہو تو وہ کس طرح چیٹ کارا پائے ؟ فرطایا - مرید کوچا ہیٹے جب دہ مصیبت میں گرفتار ہو توصد قردے اور استخفار بڑھے تاکہ فعدا اسے رہائی بخٹے - بعدازاں ، قادر بش راج نے عض کیا۔ دعائے کبیر کی کوئی شرح ہے یا نہیں ؟ فرمایا۔ شرح تودر کنار ترجمہ بھی محال ہے۔ کمیونکر دعائے کبیر کے باون کلمات ہیں اور ہر کلمہ الگلیفیت کا ہے ، جوشفس اتنی نفتیں جانتا ہو وہی اس کی شرح بھی کرسکتا ہے۔

کاہے ، جو تحض اتنی تغیبی جانتا ہو وہی اس کی شرح بھی کرسکتا ہے۔

بعدازاں ، ایک شخص نے عوض کیا کہ آپ سے بیعت کرنے کے باوبود ہیں بھوک کے باحدوں مرد یا ہموں ۔ اسی اثنا ہیں سیداکرام شاہ نے کہا شاید ہے آدمی وظیفہ خلاف طریقہ رپط ہے ہے ۔ نتماج نش العارفین نے شاہ صاحب کو سخلاب کرکے فرمایا ۔ مہندوستان سے ایک آدمی ہیاں آیا اور اس نے بیان کیا کہ جب میں سوتا ہوں تو ہیں ایک خوفنا کے صورت کو اپنے سکت یہاں آیا اور اس نے بیان کیا کہ جب میں سوتا ہوں تو ہیں ایک خوفنا کے صورت کو اپنے سکت لیے ہوئے بنا ہوں ۔ اسی ڈرسے میں جاگ اٹھتا ہوں اور اب میں بالکل عاج ، آچکا ہوں میں نے پوچھا ۔ تم نے تسخیر جبات کے لیے کو نسا عمل کیا ہے ؟ اس نے ایک وظیفہ پڑھ کر شایا ۔ ہم نے کہا تو ہر کر تا کر خدا تھے چھڑ کا را دیے ۔ بس جب اس نے وہ وظیفہ ترک کیا توصوت ہوگئی ۔ بعدازاں ، فرایا ۔ ساک کوچا ہے کہ ہر حالت میں خدا کے صفور دست برعا دہے ، کوئی عبادت کی روح تجر و ونیا ڈرہے ، جر اسی دنیا میں عمل سے حاصل ہوتی ہے اور ہم کہیں کے سے مول پر مائور میں اسٹ میں ۔ احدو نس سنجب لے کھو

ضَنَّ بَنده سَنِ عِن كَيا كُوسَى دُعَا بِمَرْجِهِ ؟ فَرَايا - دُعَا وَه الْجِي بِهِ مِقْبُول بِهِ ، فَكَن طالب صادق كُوعِ الْمِيْ كُراورا وك لِعد اكثر يه دُعا پُرْها كرے ، - اَللَّهُ مُوّا اُرْدُ فَنِي كَان طالب صادق كُوعِ الْمِيْ كُراورا وك لِعد اكثر يه دُعا پُرُها كرے ، - اَللَّهُ مُوّا اُرُدُ فَنِي كُن طالب صادق كُوعِ اللَّهُ مَنْ الْمُحَدِّ مَن الْمُنْ عَمَل يُعَوِّ بُغِ اللَّهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ الل

بعدازاں ، كى شخص نے عرض كيا جميع صاجات كے ليے كوئى عامع دُعاً فرمائيں رفرايا۔ ايك دن حضرت عائش صديق رہ نے حضرت رسول ضاكى ضرمت بي عرض كيا كم اگر ضرا مجھے ليلة القدر نصيب كرمے تو ميں كونسى دُعا مانگوں - فرمايا - أكدتَّ هُمَّةً إِحِيِّ اسْتُلُكَ الْحَفْقَ وَالْعَعَا فِيهَةً فَحِرِ اللَّهِ ثِنِ وَالدُّنْياً وَالْاَحِنُ ةَ - يه ايك بي دُعاتمام عاجرًوں كے ليے كائی، اسی اتناد بی مراوی غلام کینے کا خطا آپ کی خدمت میں آیا۔ کس میں لکھا تھا۔ دُعا فرائیس کر خدا تجھے اولا دِ فرینہ عطا کر سے جومیر سے قائم مقام ہو۔ آپ نے فرمایا۔ انسان کاال مقصد عبادت ہی تعالے ہے۔ اولا دخواہ ہویا نہ ہو، کیزنکہ اعمالِ حسنہ کے بغیر جھٹنگارا نہیں۔ بعدا زاں فرمایا۔ اکثر لوگ خدا سے بڑی حاصیں مانگتے ہیں۔ لیکن نتیج کچھ نہیں تکلہ ، اور بعض لوگ کوئی چیز نہیں مانگتے اور ان برقتم قتم کے انعام واکرام کی بارکش ہوئی تہے ، یہ محف اسی کا فضل ہے۔

بعدازاں، ایک شخص نے دوخ کیا ، دُعا فرائمیں تاکہ مجھے فارغ البال حاصل ہو۔ دسٹہ مایا۔ جوکچ کر تا ہے ، خداکر نا ہے ، بندہ عاجز ہے ۔ لیکن اولیاء الشرحیس پر عؤر کرتے ہیں خدااس پر رحم کر تاہے اور ایس کے کام کر دیتا ہے ۔

بعداناں ' خیر ختر قرال نے ہوض کیا ' اپنے تینوں صاحب زادوں کے لیے دُما ذہائیں تاکہ خدا انہیں سعادتِ دارین عطافرائے را پ نے فرایا ۔ سعادت اور شقاوت میرے بس میں نہیں ' جوخدا چاہے گا' دہی ہوگا ' بھریہ شعر پڑھا ہے

مز در دستِ من داده اند اخت با کرمن خرشتن را کنم بخت یا ر

ترجمه ؛ مفحے تواتنا اختیار بھی نہیں دیا گیا کدا پیا نصیبہ ہی درست کرلوں۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ مصرت خواج ما فظ محمد جال آن کا ایک مرید بڑا عالی ہمت تھا۔ اس کا دخلیفہ اس طرح بھاکہ پہلے وہ نماز تہجد بڑھتا تھا اور پھر صبح تک مُراقبے میں رہا یہ صبح کی نماز کے بید سبعات عشرہ اسبوع شرایت ، درود مشغات اور دلال النیرات بڑھتا تھا۔ اس کے بعدا شراق کے نفل اور قرآن کی منزل بڑھتا تھا ، شام کی نماز کے بعد نفل اوّا بین اور نفل سخط الا بیان بڑھتا تھا ، پھر تو بسیں بار کلم طبیّہ کا ذکر کرتا تھا اور فراعت کے وقت معاشی خوریّا کے لیے کوئی معمولی ساکام کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا کروں سکب حرص کا کا ٹا ہموا ہوں ، کسی وقت ضدا کی عبادت میں شغول نہیں ہوتا۔

مجرفر مایا ۔ درولی کوچا جیئے کہ وظیفر خواتی ہیں بے صد کوشش کرے میکن اس پر بھرو

-2/2

بعدازان فرایا۔ پیرکو جاہیے کہ مریدی سعداد کے مطابق وظیفے کی تلفین کرہے ، چنانچر خواج تونسوی اپنے مریدوں کی استعداد کے مطابق وظیفر ارشا دفر مایا کرتے تھے ، بعض کو ذکر کی تلفین کرتے ، بعض کو ذکر کی تلفین کرتے ، بعض کو درود و شرایت اور بعض کو مختلف اورا دکی تلفین فرماتے تھے ۔ بعض کر انگر کے کام کاج پر مقرر کرتے تھے ۔ ایک حافظ جا ایک بہاد کی تیار داری پر مائمورتھا ، اپنے کام میں بڑا ستعدتھا ، ایک دن کثرت کاد کی وجسے اسے شام کی نماز میں دیر ہوگئی ۔ بہاول خاکے وزیرا احمان نے اسے طعنہ دیا کہ اس بیار پرستی کا کیا فائدہ کر تیری نمازی بھی چھوٹنے لگی آئے میں نے کہا تہدیں کیا معلوم ؛ میں خواج صاحب کے فرمان کے مطابق تیار داری کردیا ہوں ، میں نے اپنے بیرکی اطاعت کے فلات ایک قدم نہیں رکھا ۔

میں نے اپنے بیرکی اطاعت کے فلات ایک قدم نہیں رکھا ۔

# عبادت اور تركب عبادت

منگل کے روز قدم برسی کی سعا دت حاصل ہو گئ ۔ مولوی منظم دین صاحب مرولوی میولوی غلام خرگجراتی ، سیدالہی نجش لانگری اور دور سرے یاران طریقت بھی متر کیے مجلس تھے۔ دوران مجلس عبادت کا موضوع جھڑا۔ خواج مشس العارفین نے فرایا ۔ ہیں نے اپنی عربیں بانچ مثالی آدمی دیکھنے ہیں ، ان ہیں سے ایک سید خرط لیف تھا ہج قائم اللیل اور صائم الدہرتھا ، جن نج وہ شدرہ پندرہ دان کک کوئی چیز رز کھا تا تھا اور افطار کے وقت ایک آدھ لقم حکے لیتا تھا اکس نے اسی طرح اپنی عمر گذاردی ۔

بندہ نے وض کیا ، کیا وجہ ہے کہ صوفیائے کرام کو کھانے یعنے کی حاجت ہی نہیں رہتی ؟ فسنسرمایا ۔ بھوک اور پیاس کا احساس ختم ہوجائے کی دو وجرہات ہیں ، ایک تو یہ کہ خواتعالیٰ اس امریر قادرہے کہ کھانے بلنے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے ، دوسرے یہ کہ کھانے بلنے کی تھا کا تعلق خاکی وجو دسے ہے ، حب خدا کے بندے بشرتیت کی منزل سے گذر کر فنا کی صود میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں کھانے بلیے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی ۔

بعدازاں ، فرمایا - ان بانج گادمیول میں سے دومرا آدی خیر خدانگی تھا ، وہ ایس ازام دو میر کا دومری طرح طرح کی عیاد توں سے خالی مر زاہرہ عابد تھا کہ اس کا کوئی وقت نبھی ذکر و فکر اور دومری طرح طرح کی عیاد توں سے خالی مر جاتا - ایک دن اس نے ایک مردکا ل کے ذریعے حضرت رسول خداکی خدمت میں سلام کا تخذ جمیجا - وہ حضوری آدی جب بادگاہ رسالہ تا، میں بہنچ تو اس نے عوض کیا کہ فلاں شخص آپ کی خدمت میں سلام مجیج تا ہے ۔ آئی مخضرت صلے احتہ علیہ وستم نے فرمایا ۔ وہ شخص مسجد میں دنیا کی خدمت میں بہت کر تا ہے ۔ جب خیر مختر نے میر بات سنی تو اس نے فور از تور کی اور بھر مسجد میں منیا دنیا کی بات منی کا دور مرہ کا وطبعة تقریباً ایک ختم دنیا کی بات منی کا دور مرہ کا وظبعة تقریباً ایک ختم

اور کیس بارے مقررتا۔

ضمناً ، پیرغلام مخرسیال نے عرض کیا کہ اس نے تین لاکھ بار مورت کیسین اور ت لاکھ بار مورت مزمّل پڑھ کر زکرہ مکمل کی محق ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ تبیرا آ دمی حافظ تحد عظیم وٹے پٹے نملوی تھاروہ بیحد خدایا د اور تارک الدنیا تھا ، اس کے متعلق مولانا کھٹری نے قرمایا تھا ے

کربے تنک ول مست میگونگت بیتم من صافط وسٹے پیٹ اس کا دن دات کا شغاریہ تھا کہ بیخ کھود کھود کر راستے اور حض اگراستہ کر قا اور کہ تا تھا یہ نیا گزرنے والی ہے ، اگر تم رحمت کے اُمیدوار ہو تو کار نیر میں گوشش کرو۔ وہ اس طرح مارگلانیا تھا کہ کسی دنیا وار کواپنے قریب کس نرائے دیا اور کسی کی ندر قبول نہ کرتا سوائے ساء مرج کے رکسی شخص نے یہ معلوم کر لیا کہ وہ سیاہ مرج سے رغبت رکھتا ہے ۔ بینا بخ اکس نے ایک می سیاہ مرج لاکر ندر کی ، لیکن ما فط وٹے بیٹ نے یہ کہتے ہوئے ندرواپس کردی کرتم نے بچھے دکا ندار سمجھا ہے کہ نیکنے بی میٹ جاؤل۔

بعدا زاں ، فرایا - بو بھا اُ دمی غلام سین تھا - وہ ایک ہوا غردا ورسفل مزاج شخص تھا۔ شریعت کی اتنی کڑی بابندی کرنا تھا کہ تم مظاہری اور باطنی اُ مور میں سنّت نبوئی سے ذرہ بھر تجاوز نہ کرنا تھا ۔ جنا بخیر ایک دن اس کی لوگی دروزہ میں گرفتار ہوئی ، نصف میل وقت میں اور نصف میل وقت میں ہوا اور نصف میں اور اسے ناز پڑھنے کی تاکید کی اسس نے کہا تجو میں اتنی طاقت کہاں ؟ کسس نے کہا تھی میں اتنی طاقت کہاں ؟ کسس نے کہا تھی اس کے نثریت بناہ دے اور اپنی اور اپنے جنیب کی تا بعداری سے مشرون فرا۔

بعدا زال ، فرمایا - ایک مرتبر کفار کے تشکر نے علام تحسین کے قریب بڑاؤ ڈالا غلامین نے بہت سے کام لے کر نٹر لیعت کا آنیا نہ ایمتر میں لیا اور تشکر میں جا لکلا اور معاؤں کو ماکید کی کہ وہ نمازیں باقاعد گی سے بڑھیں ۔ انہوں نے معذرت کی کرہم کفا رکے ملازم ہیں ، اس لیے مجود ہیں ۔ اس کے بعد غلام حین نے تشکر کے سرداروں سے پوچھا۔ کیا تھنے ممالائل کونا زمے دوگا ہوا ہے ؟ انہوں نے کہا ۔ نہیں !" تب اس نے تیام ملا اول کوکیڑے دھلے
اور عمل کرنے کا حکم دیا ۔ بیال یک کہ تمام مسلال نماز اور دومری عباد توں بین شغول ہوگئے۔
بعد ازاں ، فرمایا ۔ پانچوال شخص ملک الاولیاء 'امام الفقراء واقعب اسرار احد بیت
کاشف نے رموز صدیت قطب زمان خواج محرک میمان تو نسوی قدس سرہ العزیز کی ذات گرامی

ہے جو تمام اوصاف میں تمام سے فائن تھے۔

بعدانان، فرایا۔ ایک دن مولوی دا دار نے نواج تو تنوی کے فلیفے سد محرطی شاہ فرادی سے بوجھا کہ مفازل فقر کے اعتبار سے مولا فافخ الدین اور خواج تو تسوی کے درمیان کیا فرق ہے ؟ شاہ صاحب نے فرایا۔ مولوی صاحب دونوں بزرگ ہادے بیر بیں، گرمونا فر الدین بی کام کو توجہ کے کرنے اسی نوعیت کے کام کو خواج تو تنوی یوبنی استہزا بیں کرتے بی بی بی بی بی بی فرادین بی کرتے ایک م تبرگردونوا کے کوگ خواج تو تنوی کی خدمت بیں آئے اور دونوں کیا کہم ٹری کو بی بی موست بیں آئے اور دونوں کیا کہم ٹری کو بی بی موست بی موست سے اسے دونادہ کی خواج تو تنوی کی خدمت بیں آئے اور دونوں کیا کہم ٹری کو کہ بی بی موست بی ماصر بھا۔ آپ نے بہتم کرتے ہوئے فرایا ، داننا دست کہو ڈھاکوں نے موال اور کوئی اس موست بیں عوض کیا آب کہو ڈھاک رہے۔ ایک خواج تو تنوی کی خدمت بیں عوض کیا آب کو دونا کو دونا کوئی اسی دونت و کوئی ہوئی کرنے ہوئے دکا کر تا ہی دونت وہ موست میں عوض کیا آب کے خواج دونا دکی قبر بیرجا کہ ڈھاک تو اسی دفت وہ افتی سادی کی تر بیرجا کہ ڈھاک تو اسی دفت وہ افتی سادی گرائی کوئی دونت وہ افتی سادی گرائی دونت وہ افتی سادی گرائی دونت وہ گرائی گر

بعدازاں ، صنبرایا - ایک دن تونسر متربیت کے لوگ ل کرما ضرف مت ہوئے اور عوض کیا۔ امساک باراں کی وجیسے ہماری فصلیں مجبک کررکوع کی حالت میں ہوگئی ہیں ، کچھ دنوں بعد لوگوں نے بجر بوض کیا ، نویب نوا زاب فصلیں سجود کی مالت میں ہیں ، وُعا فرا میں تاکہ بارانِ رحمت نازل ہو۔ فرایا معاہ فلال جنسیانی کے پکس جاوُ اور اس کی زُلف کو گوندھو ، لوگوں نے اسی طرح کیا توفور آبارش ہونے لگی اور بجراتنی برسی کہ ہم طرف وریا کا منظر دکھائی ویٹ لگا ۔ اب لوگ کٹر ت باراں کی شکایات سے کر خواج تونسوی کی خدمت میں صاحر بوٹ و آباب نے فرایا۔ اُسی بی بی کے پکس جاوُ اور کس کی زُلف کھول دو ، لوگوں نے ماصر بوٹ وراس کی زُلف کھول دو ، لوگوں نے

تقيل كى اوراس كلوسى ديكھتے ہى ديكھتے بارش بند بوگئى -

بدازان، تارکان عبادت کی فدمت کا موضوع چرا - بنده نے عرض کیا، بعض جابل بوگ عبادات تصوصاً نماز روزه سے مُروم رہتے ہیں اور کہتے ہیں کدابل ع فان کوعبادت کیا کام ، معرفت ایک الگ جز ہے اور عبادت ایک الگ کام ہے ۔ خواج شس لعارفین نے فرمایار و وعقل کے افر طرید نہیں دیکھتے کراڈل سے آخر کام آبیاء اور اولیا و ما خلقت اللہ نواید دولا دنس الا لیعب و و ن کے زیر فر کان عبادات ہیں شفول رہے ہیں اور اللہ دنس الا لیعب و و ن کے زیر فر کان عبادات ہیں شفول رہے ہیں اور اللہ کی تمام نیک بندے ، رسول علیہ السلام کی اطاعت سے ، بامر قل ان کے نشھ اللہ کی تمام نیک بندے ، دسول علیہ السلام کی اطاعت سے ، بامر قل ان کے نشھ میں روش پر چیتے چلتے وہ منزل مقصورہ کو پہنچ ۔ روش پر چیتے چلتے وہ منزل مقصورہ کو پہنچ ۔

بعدادان، آپ نے مولوی محرعل سکنہ کوٹ کالاکو رضعت کیا ، لیکن پونکداسے قلبی طانیت ماصل زبھی ، لیڈا اسے اپنے سامنے بیٹھا یا اور دوبارہ بعیت کیا اور ختلف قسم کی نصیحتیں کیں۔ خرایا۔ ونیا صرف تبین ون کا نام ہیے ، ایک وہ دن ہوگذرگیا ، ایک وہ دن ہو آٹ گا اور ایک وہ دن ہو آٹ گا اور ایک وہ دن جو آٹ گا اور ایک وہ دن جو آٹ گا در ایج اور تبین وقت گزر رہا ہے ۔ گزرا ہوا دن تبین لوٹ کر نئیں آئا۔ خواہ تم کروٹروں روپے معاوضہ بھی دو ، آنے والے دن کا کچے تھیں تبین کہ آئے یا نہ آئے ، باقی رہا وہ دن جواب گذر دہا ہے اور تبییں صاصل ہے ، چا جھٹے کہ تم اسے ضائح نر کرور

بعدازاں، فرایا ۔ عبادت کی دوتمیں ہیں، ایک وہ عبادت بودالها ز جذبے اور شوق سے فلور پذیر موتی ہے اور ایک دہ جودوزخ کے خوف اور بہشت کی انمیدسے بیدا ہوقی ہے ۔ بندہ نے وضل کیا ۔ عجت وخلوص دالی عبادت کی نیت کس طرح کرنی چاہئے ؟ فرایا ۔ سالک کوجاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے اسے تم قتم کے انعامات سے نوازا ہے ، چنا تخیہ کان اللہ کوجانا کی دوانت، ایج تھ ، یاڈل ، صحت ، اعصاء دوغیرہ کدان کی تعداد لامتنا ہی ہے۔ ابندا سالک ید نیت کرے کراہے الک حقیقی جوعلی خیر تیری توفیق سے اکس عاج کے ہاتھوں انجام بابا ہے ، محفق تیری رضا اور سکر نفت کے لیے ہے ۔ خاص لوگول کی عبادت کا یسی طریقہ ہے اور یہ غلیہ محبّت ہی کے ذریعے حاصل ہو ناہے ۔

بعدازاں ، فرایا ۔ اگر در اوش کی عبادت مجت کے درجے کم نہ پہنچ تو پیر بھی عوامی
عبادت (جرمحن ہیم ورجا کے لیے ہوتی ہے) سے محردم نہیں رہنا چا ہیئے کیونکہ مجت آمیز
عبادت کے لیے یہ زینہ ہے اور جرادی ان دونوں شم کی عباد توں سے محردم رہتا ہے تھے
بین تھے سے اور جوائدی ان حرت اور پر ایشان کے علاوہ اسے کچے حاصل نہ وگا۔
کے لیے زاوراہ تیار کرلے ، کہ قیامت کے دن اسے ندامت نڈائٹ ان پڑے ۔ یہ عرقوصرت
کے لیے زاوراہ تیار کرلے ، کہ قیامت کے دن اسے ندامت نڈائٹ ان پڑے ۔ یہ عرقوصرت
میدان قیامت بھی تعریباً بچکس ہزار سال کا داست ہوگا ، چا ہتے کہ تم م ادقات میں سے
میدان قیامت بھی تعریباً بچکس ہزار سال کا داستہ ہوگا ، چا ہتے کہ تم م ادقات میں سے
کوئ گھڑی بھی یا دہی سے ضالی نہ گذرہے۔

ضمناً ، بندہ نے عصل کیا ، میرے دل میں اکثر بیر خیال آ تا ہے کہ میں آپ کی توجید عشق دمجہت کے مرتبے کو پہنچوں ، لیکن کیا کروں نفسانی خطرے اور شیطانی و سوسے راستے میں حالل ہیں ؟ فرایا - یہ کوئی ایک ووون کا کقوٹ اہمی کام ہے ، بلکہ تمام عمر راوح تا میں صرف کردینی چاہئے ، خدا کی مجہت جس قدر زیادہ ہو۔ اسی قدر خطرات کم ہوجاتے ہیں ۔ سالک کو راوح تا میں نگ توصلہ نہ ہونا چاہئے بلکہ ہمیشر پُر اکمیدر بہنا چاہئے کہ آ ہمتہ آ ہمتہ وہ قرب ذات کی منزل میں بہنچ جائے گا۔

بعدازاں، سلطان سکنرراعظم کی سحکایت بیان کی کہ وہ ایک نہایت ہی آباد وخرم ملک میں بینجا ، وہاں ایک گورک تان سے اس کا گذر ہوا ۔ جس میں ہر قبر کے سرچ نے ایک بیحتر لگا تھا اور پچتر پر مدفون کی غرکھی ہوئی تھتی ، کسی کی دو سال ، کسی کی چارسال اور کسی کی دکسی سال ، سمتی کہ دکس سال سے ٹیادہ کسی کی غرز تھتی ، سکندراعظم کو تبجب ہوا کہ یہ وگ انتہا تی کم عربیں ، جنانج دہل کے لوگوں نے اسے بتایا کہ ان مردوں کی عربی بہت لمبی تھیں ، گر ہجارے نز دیک صرف وہی عمر قابلِ شمار ہوتی ہے جو یادِ المہٰی ہیں صرف ہو، لہذا ان کی عمر بی ان کی عبادت کے مطابق لکھی گئی ہیں۔

مچیرفرہایا۔عبادت کی ابتدا راستغفار اور انتہاتسلیم ورصاہے۔ پھرفرہایا۔ ایک دن میں کھٹرٹنرلین جاتے ہمرئے نوشاب میں اپنے ایک پُڑا نے دوست کے ہاں گیا اور اس کا بیز دریافت کیا الوگوں نے بتایا وہ فوت ہرجے کا ہے، یہ ذکر کرتے ہوئے آپ نے آبدیدہ ہوکر جاتمی کا بیشع رپڑھا ہے

> حریفان باده اخرودند و رفت ند تهی خونا د م کرد ند و رفت ند

بعدازاں ، فرایا۔ بست سے دانا لوگ ہرسٹد عقل کے شپروکر دیتے ہیں میکن تقدیر اللی کے مقابطے میں کچے نہیں کر سکتے کیس جب اس بہتی موہوم کا کچچ اعتبار نہیں اور پر محض چندور ز ہیے ، تو بہتر یہی ہے کر یقیل ترت یا دِ اللی میں ہی حرف کردی جائے۔

پھر فرمایا۔ جب کمی اُدی کوئی تعالے کی نوسٹنودی حاصل ہوجائے تو اس کے دین و دنیا کے تمام کام آسان ہوجاتے ہیں اور خدا کی نوشنودی تواسی میں ہے کہ ہرصالت میں اسس اطاعت کی جائے۔

بعدازاں ، میال شرایت کے باشندول نے آپ کی خدمت ہیں المتاس کی شدّتِ افلاس
کی دجہ سے ہم بالکل ہے بس ہو پہلے ہیں ، دعا فرائیں ناکہ اس مصیبت سے نجات ہے ۔ آپ نے
فرایا ۔ افسوس ہے چاروں طرف سے لوگ یماں آگر فائدہ حاصل کرتے ہیں ، نماز دوزہ ہیں
مشغول ہوتے ہیں ، لیکن تم میں سے کمی کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نمیں ہوئی۔
اگرچ خداگنا ہوں کی وحرسے کسی کی روزی ننگ نمیں کرتا لیکن عوام کی ہدا عمالیوں کی وجہ سے
وقت وقلت فازل کرتا ہے ۔ تمہیں جا ہیئے کہ خدا کو حاضر و فاطر حیان کر نماز دوزہ پر استفامت
کر واور غیر کے حق سے خواہ وہ عمول ہی ہو پر ہمز کرو ، اور خالق و مخلوق کے حقوق اوا کرنے
میں مستعدد ہو ، یعین ہے کہ نیکیوں کی ہرکت کی وجہ سے تم تمام مصیبتوں سے رہائی باوٹ گئے۔
بین مستعدد ہو ، یعین ہے کہ نیکیوں کی ہرکت کی وجہ سے تم تمام مصیبتوں سے رہائی باوٹ گئے۔
بیس مستعدد ہو ، یعین ہے کہ نیکیوں کی ہرکت کی وجہ سے تم تمام مصیبتوں سے رہائی باوٹ گئے۔
بیس مستعدد ہو ، یعین ہے کہ نیکیوں کی ہرکت کی وجہ سے تم تمام مصیبتوں سے رہائی باوٹ گئے۔
بیس مستعدد ہو ، یعین ہے کہ نیکیوں کی ہرکت کی وجہ سے تم تمام مصیبتوں سے رہائی باوٹ گئے۔
بیس مستعدد ہو ، یعین ہے کہ نیکیوں کی ہرکت کی وجہ سے تم تمام مصیبتوں سے رہائی باوٹ گئے۔
بیس مستعدد ہو ، یعین ہے کہ نیکیوں کی ہرکت کی وجہ سے تم تمام مصیبتوں سے رہائی بارش کا خطا بارش کا کو اور کی تا کہ دیا فرائیں ناکر خطا بارش کا کھور

کرے۔فرمایا۔ میں تورات دن فعا سے خیرمیت کی دُعاکر آمہوں لیکن ہمارے گنامہوں کی شامت
سے دنیا پر افلاس منظ ہو آہے۔ پھرآپ نے بیشع راجھا ہے
سے دنیا پر افلاس منظ ہو آہے۔ پھرآپ نے بیشع راجھا ہے
سے دنیا پر افلاس منظ ہو آئے۔ دور و دوا ں
شود تنگ روزی ز فعل بدا ں

ترجمہ: - میں نے نتا ہے کو بڑے دوگوں کی بداعمالیوں کی وج سے جوند ، پرند ، کیوائے کو ڈوں . اور در ندوں پرروزی تنگ ہوجاتی ہے -

مولوی صاحب مروادی نے بچر عوض کیا کہ قبط کی وجرسے لوگ نمایت لا جار ہرگئے ہیں۔ با دل رہنے کی صورت میں آتا ہے لیکن رہستانہیں۔ فرمایا۔ تمام کام ضدا کے حکم کے تا بعظین والله یفعل حالیت ا

معرفر مايا - شايد ال كويسى محم بهوا موكا كدوه برسنے والى صورت دكھايا كريں -ليس وه ضلاف محم كيول كريں - لا تحرك درة إلا باذن الله -

بعدازان فرمايا - خداك دحمت الس كعضب بإغالب بع الميناني حديث شرايف مين مذكورب :-

سبقت رحمتی علی غضبی میری رحمت میری دخت برے فضب پر غالب ہے۔ پیر فرایا - اگر ضراکی رحمت غالب نہوتی ترہم گنہ گاروں کوجنت کی اُمید نہوتی ' اور یہ اُس جہم لگائے بلیٹے ہیں محف اس کے فضل وکرم پرمبنی ہے۔

بعدانان ، فرایا۔ اللہ تعالے کبیر اگناہ کرنے والوں کو بھی اپنے نضل سے بشت میں جگہ

مچر و نسر مایا ۔ اپنی عبادت پرفوز نه کرور جس آدمی کوخداک رحمت اپنی بسیٹ میں لے
میسی ہے ، کس کی تمام بُرائیاں نیکیوں سے بدل جال ہیں۔ بندہ نے موصل کیا اس کا مطلب ہیں ہے
کر قرب بھی زہر دعبادت پر موقوت نہیں، لیس ہم کس بیے عبادت کریں ؟ خواج مش العارفین نے
فرایا۔ عبادت از دوئے عقل صروری ہے ، اس کے اداکر نے میں خفلت زکر فی چاہستے ، اور اُس
کے عندیت تو اکش کا نفسل ہے ، جس پر جاہے کرے ۔

بعدازان، شرف الدین نامی ایک شخص نے بوض کیا ، دعا فرنائیں تاکد مجھے عبادت کا ذوق ماصل ہو۔ فرنایا۔ سالک کا مقصر دعبادت دوامی ہے اور حصولِ ذوق تو اس کے فضل کے علاوہ ممکن نئیں رہوسکتا ہے کوئی آدمی اپنی کوشرشش کے باوجود منزلِ مقصود کورز پہنچے ۔

بعدازان ، غلام صین قریشی نے بوض کیا ، مجھے اشغال واذکار میں صفور قلب حاصل نہیں ہوتا ، کوئی ایساعمل فرنائیں فرنائیں خرنائی سے ذوق عبادت حاصل ہو۔ دن مایا۔ سالک کو جامعے کہ دن دات یا دہی میں مبان گدازی کرنے بنواہ حضور ول حاصل ہویا نہ ہو ، کیو نکہ عشق کے داستے میں طلب نشرط ہے ، بھر پیر شعر پڑھا ہو کے داستے میں طلب نشرط ہے ، بھر پیر شعر پڑھا ہو گرنٹ مد مدوست را ہ بردن میر شرط یا دی است ورطلب مردن

گرنٹ ید بدوست راہ بردن سٹرط یاری است درطلب مردن ترجمہ: - راستہ اگر دوست کک زلے جائے تو پھر بھی دوستی کا یہ تعاضا ہے کرطالب صادق اپنی جان کل کش دجیتو میں صرف کرڈائے -

پیر فرایا۔ سالک کومیا ہیئے کر حب مقدور عبادت بی کو شش کرمے ، ول کی حالت بدلنے والا دہ خود ہے جس طرح جا ہے گا کرمے گا۔

صنا مولوی علام حمین قریشی نے یہ مدیث بٹرایت پڑھی۔ القلب بیدن اصبعین من (انسان کا) دل اللہ کی دوانگلیوں کے اصابع الرّحان

بعدازاں ، فرمایا مصرت نواج تو منوی کی ضرمت میں ایک مرید نے عرض کیا کہ مجھے عیادت سے کوئی مرورصاصل نہیں ہوتا اور میں اس مغر . نوری سے ناک آجیکا ہوں۔ فرمایا اوراہ واڈکار جانسوزی کے لیے ہی ہوتے ہیں نہ کہ آرام جان کے لیے۔

بعداناں، خوایا۔ سالک کواپنی زندگی یا دِ النبی میں گذار تی چاہیٹے، زندگی عبادت کے لیے ہند لیے ہے، نف نی خواہشات کے لیے نئیں مہ نندگی میں اسٹر سرت میں گ

زندگی آمد ہرائے بیٹ کی زندگی بے بہندگی مٹرمندگی

#### اخلاص أوررما

ہفتہ کے دن قدم بوسی کی سعادت صال ہو گئے۔ مولوی معظم الدین صاحب مردلوی مولوگ علام گرگج الق، سیرصالح شاہ سلطان پوری، علام فرید بھرد کھ اور دو درسے یا دان طریقت بھی سرکیب مجلس تھے ۔ اخلاص کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ۔ شواجیشس العارفین نے قربایا۔ سالک کوچا ہیئے ہو عمل بھی کرے خدا کی رضا کے لیے کرمے ، حدیث شریف میں مذکورہ ہے :۔ خالص الاعمال الذی تعدا ہے لیے اس طرح خالص المیت اس المیت المی کو الشرکے لیے اس طرح خالص الله لا تحد ان جمعمد عدا ہے اس طرح خالص الله لا تحد ان جمعمد عدا ہے اس طرح خالص الله لا تحد ان جمعمد عدا ہے اس طرح خالص الله اللہ کے۔

بعدازان ، فرمایا ۔ حب مومن صدق دا خلاص سے خداکی طرف متوج ہوتا ہے کو وہ اپنی خاص جمر مالی کے ساتھ اس کی مدد کرما ہے ۔

#### محاسبها ورمراقبه

ا توارکی رات کو قدم برسی کی سعادت حاصل ہونی ۔ مولوی سلطان محمد ناردی ، سیتر احمد شاہ مطلق ، صاحب زادہ شعاع الدین صباحب اور دو میرے یا را ب طریقت بھی حاخر ضرمت کھے ۔ محاسبے کے موضوع پر گفتگو تئر وع ہوئی ۔ میتر نتھے شاہ نے ہوئی پر بخصل کیا برخصل تول کے سے کس طرح بجا جا سکتا ہے ؛ خواج شمس العارفین نے فرایا ۔ سالک کو جا ہمئے کہ سوتے وقت محاسبہ کرے کو جب سے اس وقت تک میں نے کون کو ن سے محاسبہ کرے کو جسے اس وقت تک میں نے کون کو ن سے نیک کام اور کون کو ن سے برے کام کے ہیں ؟ اگر نیک بڑھ جائے تو استعقاد برطے ، تاکہ قیامت کے دن اسے آسانی رہے ۔ کتاب عین العلم میں مذکور ہے :۔

دن کے آفری صلے میں یا ہرساعت کے آفری صلے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہ کرو، محاسبہ یہ ہے کہ اچھے یا بُرے اعمال کے بعدان کا جائزہ لیاجائے۔ عمر فاردق مُش کاایک قول ہے کہ۔ " اپنے نفس کا محاب کرو، اس سے پہلے کہ خود تما را محاسبہ کیا حربے۔

ا سے ایمان والواللہ سے ڈرو ، ہر شخص کو دیکھیا چاہئے کہ اس نے کل کے لیے کیا اُ کے بھیجا ہے ؟ مرابطة النفس بالمحاسية في آخركل آخرالنهار وفي آخركل وقت وساعة وهوالينظاري الفكريعد العمل من الحسنات والسيئات - فوره حساسبوا انفسكو فبل ان تحاسبوا وهواثر. من عمر رض

رَّآنِ بِكَ مِن آهِ جِنَّهِ : -يا ایما الذین آهنوا تفوالله والنظر نفس ما قدمت لغد -

بعدازاں ، مراقبے رکفتگو شروع ہوئی۔ میں نے مولوی معظم اللہ ن صاحب مرولوی کی وساطت سے وض کیا کہ آپ مراقبے کی ترکیب ارشا دفر مائیں ، ماکہ ماسواء الشرکے خطرات سے بچ کو عشق تحقیقی کے رسانی ماصل ہو۔ خواج شمس العارفین نے تمام عاضر بن کورفعت كيا اور صرف بنده كواپنے پاكس بىھاكر يوجيا ، تم كونسا دظيفه پڑھتے ہو؟ ميں نے يوحل كيا تبجرً اشراق اوراقابین کے نفل ، قرآن ماک کی منزل ، ولائل الخیرات ، ورود تنفاث کرنیم اسبوع شرایت، پاس انفاس، وقوت قلبی اور دوسرے وظائف جرآب تدارشاد فرطئے تع ، يُرصا بول -آپ نے فرايا - مراقبرالله فاظرى والله معى كرنا جا بيئے بوب الله فاطرى كيا جائے تريقين جانا جا بينے كرف المجھے تمام حالات ميں لکھنے، بڑھنے، كھانے، و کھنے اسنے میں دکھ رہاہے۔ سیانچہ ارشاد ربانی ہے۔ المعلع بان الله يراي كيا الصعوم نهيل كراشدا سه وكه راب ادراسي طرح مراقبه الشرمعي مي تحجمنا جابيتي كرضا تعالي تمام حالات مي ميري ماعة ہے ، قرآن ماک میں مذکورہے۔ اورم جال کس بھی ہوتے ہو دہ تہارے ساتھ وهومعكوابن ماكنتو

## توكل اورصب

پیرکے دن قدم بوسی کی سعا دت حاصل ہوئی ۔ سیدا حرکھیلوی ۱۱ مخبش نذربردار اور دوربرے یا دان طریقت بھی تر کیے مجابس مقے۔ تو کل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی نوج شمل العارفین نے فرمایا۔ سالک کو چاہیئے کما پنے آپ میں لازی طور پر تو کل کی عادت پیرا کرے' چنانچ پڑو دباری تعالیٰ نے ماکید فرمائی ہے۔

وعلى الله فتوكلوا ان كنتومومنين اوراشرى پر بجروسدكرد اگرتم صاحب كان بر

اوراسى طرح حديث سرايف ليس مذكورب: -

من سرہ ان یکون اقوی لناس ہو شخص عام ہوگوں سے قری تر بہونے پر نوشی فلیتو کل علی الله میں میں میں کرے اُسے چاہیے کہ اللہ ریم وسر کے

ضمناً بندہ نے دریافت کیا۔ توکل کی کتنی شمیں ہیں ؟ خواج شمل لعارف بی نے فرمایا۔ توکل کی میں قسمیں ہیں : - او بیکرانسان جس کام میں بھی شغول ہواس کا حاصل من جانب اللہ جانے اور اسش کام پر بھروسر نہ کرنے ، بقول رومی ہ

گر تو آئی می تمنی بر کار کن کسب کن ، بس تکدیہ برجبّار کن ترجہ: - تو آئی رینہیں کرتم ترک اسباب کر کے عاج اور بے دست دیا ہوکر ایک کونے میشخک کرمیٹہ عباق کی بلکہ صبحے اسلامی تو آئی رہ ہے کہ میدان عمل میں آؤ معیشی صرور ریایت کی تسکین کے بے کوئی دھندا اختیا رکروا در بھر ذاتِ باری پر لپر الپر العروسد رکھو کر ہم جو کوشپش بھی کریں اس کا نتیجہ اسی کے ہاتھ میں ہے ۔ تو آئی کی یقیم منر بیت عمری کا مظہر ہے ۔

۷- تو تل کی دو سری تم یہ ہے کردل کو تمام ظاہری اور باطنی تعلقات مے منقطع کر کے حق تعالیٰ کی طرف متوج اور شغول کیا جائے ، حتیٰ کہ وہ اکس کے ساتھ ال کرمقام وصال کی لڈتوں سے مخطوظ مو ، لقول سعدی م تعلق جاب است وب عالم

يويوند في بكسال ، واصلى

ترجہ: - وصال مار تک پہنچ کے لیے ہم نے لاکھوں حبّن کے اور بالآخ تابت یہ ہوا
کہ ملائق و نیری ، اس مسلک میں ، راستے کی رکا دٹ اور بے حاصل کا باحث ہیں ، اگرتم ان
د نیری رہنے ناطوں اور طرح طرح کی دلچیپیوں کے بھیندے کو کمیرکاٹ کر ، ول کوصرف یا دوو
کے لیے مخصوص کر لو ، تو بھر تم چٹم زدن سے کہیں پہلے مقام وصال پر فاٹر و کا مران ہو پیکے ہوگے۔
تو تی کی یشم طریقت سے تعلق رکھتی ہے ۔

سو ۔ توکل کی تیمری قسم ہے ہے کہ انسان اپنی بھی موہوم کواس طرح محوکردے کہ موائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی چیز باتی نز دہے ، ہر جگہ اور ہر حالت میں صرف وہی رہے ۔ توکل کی

یے تم حقیقت سے تعلق رکھتی ہے۔ بعد ازاں مولوی مراج الدین نے بوض کیا کہ اس سے پہلے میں کھیتی باڑی کرنا تھا'اب

بعدارال بووی مرائ الدین سے رس نے اس پیٹے کو چورڈ دیا ہے ، کوئی چیزار سے موفیوں کی کاشتھا کی فرائیں ، جس سے میرے کنے کی معیشت کی کوئ صورت نعل آئے ۔ فرایا ۔ صوفیوں کی کاشتھا کی فرائیں ، جس سے میرے کنے کی معیشت کی کوئ صورت نعل آئے ۔ فرایا ۔ صوفیوں کی کاشتھا کی اہل دنیا ہے ، اہل دنیا ہے ۔ اہل دنیا ہال اور غلق صاصل کرنے کے لیے تھیتی باڑی کرتے ہیں ، لیکن صوفیائے کرام اپنے آپ کو طامت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں ہی بات دہنے کریے بھی اہل دنیا ہیں سے ہیں۔

بچرخوا جو محد باراں ، خلید خواجر تو نسوی کا فرک ہے۔ کہ وہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن غلّہ کھی بھی اپنے گھر نہ لائے۔

ری ہے۔ سر اور اسے اپنے کرنے کے خوص کیا ' دعا فرما ہیں کہ نوکری کی کوئی صورت بیدا ہو ہے ، کیونکہ میں اپنے کنیے کے خوج سے نگ ہوں ۔ فرمایا ۔ اکثر لوگ اپنے وہ غیم نوکری کی قبت رکھتے ہیں اور اسے اپنی روزی کا و کسید سمجھتے ہیں ' اور یہ نمیں سمجھتے کہ ضوائے انصابی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کی روزی اس نے خود اپنے ذمیر کی ہے ، قرآنِ پاک میں

نزکورے: -

ومامن دابة في الارض إلا زين بر ملخ برنے والى كون جزايى نين على الله رزف هاه جركارزق الله ك ذه نهو

بعدازاں، سید جہناب شاہ خلفالی نے عرض کیا ، کراس سے پہلے میں نوگری کا خوائیشمند تف ، میکن اب مج کچھ آپ فرمائیں ، میں اسی طرح کروں گا۔ فرمایا۔ اگر شرعی شرا لُط کے مطابق کھیتی ہاڑی کرواور اس میں وظالف بھی قضا مزکرو تو یہ بہترہے۔

بعدازاں، متربایا - ایک مرتبر بحضرت موسی کی آگھ ہیں درو ہوا، اٹھوں نے غدالتا کے مناجات کی کہ الے خدا میری آگھ کی صحت کے لیے کوئی چیزاد شاد فرما، حکم ہوا اسے بوسے فلال بوئی استعمال کر دی اٹھوں نے حسب حکم وہ بوئی استعمال کی نئین فائدہ نہ ہوا، اٹھوں نے بھر بوض کیا - اسے خدا میں تیراح مجالایا نئین صحت بحال نہیں ہوئی، حکم ہوا کسی طبیب سے اپنی ہیاری کا علاج بوجھور موسے نے کہا اسے ضامیں تو تیر سے سوا کسی کوطبیب بندیں تھجما، حکم ہوا جو کھے تم نے کہا تھی ہوا ہے خدا میں تو تیر سے سوا کمی کوطبیب بندیں تھجما، حکم ہوا جو کھے تم نے کہا تھی ہوا جو کھی اسب ہے ، بوآ دمی اسب کا وسید اختیار ہوا جو کھی تا ہوا ہے کھی اسب ہیں دویا کی اور خدا نے اس کا کام کردیہ انہوں ۔ لیس موسی علمیال لام نے کسی طبیب سے دوالی اور خدا نے انھیں صحت مجنی ۔

بعدازاں، فاضی سیدا حمد خوشابی نے ہوض کیا، میراایک دوست وق میں گرفتار ہے، دعافر آمیں خدا اسے صحت بخشے ۔ فٹ رایا ۔ اس فتم کے احراض بدت کم صحت پذیر ہوتے ہیں، نسکن اگر خدا شافی الامراض ہے تو وہ اپنے فضل دکرم سے صحت بخشے گا، کسی بزرگ نے ان امراض کے لاعلاج ہونے کے متعنق کہ ہے ہ

تپ دق جوان دون لچ پپسر گرا فلاطوں سب ید انیت تدبیر

بعدازاں ، کچ وقت کے لیے خوش طبعی کی باتمیں ہونے لگیں مما ہ با تو نے ہو آپ کی روق لائی تھی ، موض کیا کرسید فی سعید لا ہوری آیا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فدکورہ تذکرہ بھرسے بیان کریں قاکم میں اسے لکھ لول۔ آپ نے تبتیم کرتے ہوئے فرمایا ۔ موضع کمھڈ میں تمین آدی ہ سے جن کے نام قبول ' اختیا را در پنا ہ سے ۔ ایک دن مین کورٹیس آپس میں دل لگی کر رہی تھیں ، ایک مؤرت نے دو سری سے کہا ۔" تمہارا پڑھا پڑھایا قبول ہو" دو سری نے کہا۔" تمہارا اختیارہے" تمیسری نے کہا" خدا تجھے ہین ہ دیے "۔ ان میں سے ہر ایک کا اشارہ مذکورہ تمین اُنخاص کی طرف تھا۔ ایک دوسے رکو وہ شوہری نسبت خطاب کررہی تھیں۔

بعدازاں، مبتم کرتے ہوئے فرمایا۔ دو آدمی بہاں آئے، میں نے ان سے پوچھا ممارا نام اور ذات کیا ہے ؟ امنوں نے کہا ذات سیّد ہے اور ہجارا نام حجوثے ث اور سیڑھے شاہ ہے۔ میں نے تعجب سے کہا سجان اللہ ذات کیسی ہے اور نام

السي الله

پھر سنرمایا - ایک دھوٹی آیا 'میں نے اس سے نام لوچھا 'اس نے کہا ہمیرا نام شاہجمان ہے ، یہ بھی تعجّب انگیز ہے کہ ذات دھوٹی اور نام شاہجمان -ضمنا ، مولوی معظم دین صاحب مرولوی نے بوٹ کیا ، میں نے بھی ایک آدمی دکھا بو پاڈس سے لنگر اتھا اور اس کے دونوں ہا تھ کٹے ہوئے تھے اور سخت آشفۃ حال تھا ، میں نے اس سے نام پوچھا - اس نے کہا میرا نام سلطان سکندرہے 'مجھے اس سے تعبّب ہوا کہ کیا ہی محدہ مناسبت ہے ؟ اس سے تمام اہل مجلس نہیں پڑے ۔ ہوا کہ کیا ہی محدہ مناسبت ہے ؟ اس سے تمام اہل مجلس نہیں پڑے ۔

بعدازاں ، بندہ نے وض کیا ، معاش کے لیے کوئی کام بخویز فرائمیں جس سے ملال روزی میسرآئے۔ فرمایا۔ کسب معاش قررسول خداکی شنت ہے ، لیکن توکل صوفیاء کے نزدیک فرص ہے۔ کیونکر خدانے توکل کی ماکید فرمائی ہے : وعلی الله فتو کے لواان کست میں اللہ بی پر توکل کیا کرد ، اگرتم صاحبیان

مؤ هنین پس سالک کو میا ہیئے کہ ہر صالت میں متو گل علی اللہ دہے ، اور اپنی روزی کا انحصار اپنے پینٹے پر مذمجھے۔

بعدا زاں 'خاج حمیدالدین ناگوری کے تو کل کا ذکر چھڑا 'فرایا۔ خواج صاحبے کل

اور زہر میں مرکمال کو پینچے ہوئے تھے۔ پیانچ ان کے پورے گھر میں ایک چاور کے علاوہ اور کو فئی کپڑا نہ تفا حجب وہ نما ذکے لیے مسجد میں جاتے توان کی ہوی غلر دان میں طبیعتی اور وہ اپنے بدن پر چاور لیبیٹ کرنماز پڑھتے اور جاعت کے بعد دُعاکا انتظار کیے بغیر عبدی گھر لوٹ آتے، بھر اپنی بیوی کو، نماز پڑھنے کے لیے، وہی چا در دیتے اور خود غلر دان میں جا جیٹے ۔ ایک دن یا دشاہ وقت نے دریافت کیا کہ آپ وُعاکا آبطان کی خود غلر دان میں کرتے، لوگوں نے آپ کی خارمت میں کہلا بھیجا کہ اگر منظور فر مائیس تو میں کچے رقم ما جانہ وظیم مقر کر دوں نے آپ کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ اگر منظور فر مائیس تو میں کچے رقم ما جانہ وظیم مقر کر دوں نے آپ کی خدمت اپنی بیوی سے مشورہ کیا ، بیری نے کہا اگر آپ یہ وظیم قبول کرلیس کے قرمتو گلین کی فہرت سے آپ کا فام کاٹ دیا جائے گا۔

بعدازاں ، فرمایا۔ حب کے مرید صبر و توکل و لیتن پیدا کرنے کے ساتھ دل کو ماسواء اللہ سے منقطع نز کرلے تو اکس کی نماز ضرا کے صنور کیسے منظور ہو ؟ بھیر ریشمر پڑھا ؟ برزباں سبع و در دل گاؤ و خر ایس جینسیں سبعے کے دارد اثر ؟

ترجمہ: - زبان پر توانشدا مشر کا ورد ماری ہے اور دل میں بیلوں اور گدھوں کا تصوّر منڈلار ہاہے ،ایسی سبیح کا کیا خاک اثر ہو؟

بعدازاں ، فرمایا - سالک کے لیے بین چیزیں ضروری ہیں ' ۱ - توکُل ۲ - تحمُّل ۲ - صبر - ۱ وراننی سے وہ قرب کے مرتبے کم پینچیا ہے -

بعدازاں ، فرمایا - صبر کا مرتبہ سخاوت سے اونچاہے ، بھوک کا مرتبہ پیٹے بھر کر کھانے سے بلندہے ، جس مرتبے ،ک صابر پینچے ہیں - اہلِ سخاوت کو وہاں کی نبر بھی نہیں اور جس مقام پرفاقہ کشس پینچتے ہیں -امراء کو وہاں کی بربھی نہیں بینچیتی -

بعدا زاں ؛ ایک شخص نے دون کیا ، کرسلسائر صابر یہ کی وجرتسمیہ کیا ہے ؛ فر کا یا۔ حضرت فریدالدین گنج سٹ کرکے خلفا مہیں سے دو اصحاب ولایت کے مرتبے میں لحب کمال ہوئے ہیں ، ایک حضرت خواج نظام الدین اولیا ڈ اور دو سرمے صفرت مخدوم علی حر

صابرا معزت صابرت این اکثر عردیانوں میں گذاری اور استیائے خوردنی کو ترک

کے رکھا الیکن افطار کے وقت تھوڑ ہے ہے باتھو کے پتے اُبال کر تناول فرما لیتے اس سبب
سے آپ کا نام صابر بڑگیا ۔ دور مری وجربیہ سے دیجین میں آپ کی والدہ آپ کو حضرت کئی گئی و کر گئیں ۔ حضرت نے آپ کو لانگری مقرد کیا ۔ حب عکم وہ مگر تھی کرتے دیکی خود کو گئی جرز نہ کھاتے ، جب بتت ورا ز کے بعد حضرت کئی شکر کو اس امری اطلاع ہوئی تو گئی چیز نہ کھاتے ، جب بتت ورا ز کے بعد حضرت کئی شکر دہوئے ۔
تو آپ نے اندیں صابر کا لقب دیا اور میرآپ اس نام سے شہور ہوئے ۔
بعد از ال ، حدوث کر کا موضوع حیر ا ۔ فر بایا ۔ وہ تمام اوصا ف جندیں زبان اوا میں سیان کی گئی ہے ۔
کرتی ہے۔ جد " کہلاتے ہیں ، ان کی تفصیل سلوک کی گنا بول میں سیان کی گئی ہے ۔

کرتی ہے۔ جد " کہلاتے ہیں ، ان کی تفصیل سلوک کی گنا بول میں سیان کی گئی ہے ۔

## إحمان وحل ورغصه

اتوارکے روز قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ مولوی سلطان محد ناڑوی ، غلام محد روت ، اور کر روز کر میں اور دو در سے یا دان طراحت بھی شری بجلس کے یفتے کی ذرق کا موضوع شروع ہوا۔ کسی شخص نے ہوض کیا ، محجہ ہیں خشہ بہت زیادہ ہے اور جب میرے اندر نفض کی اگ بحر کی اگھتی ہے تو میں آپے سے باہر ہوکرکوئی نقضان کر میٹھتا ہوں ، اور اس کے بعد شیان ہوتا ہوں ۔ خواجہ شس العارفین نے فرایا۔ کر اب تم بور حجم ہو چھے ہو ، تمدیس فقد کر نا زیب بندیں دیا ، بلکہ سب سے اچھا آدی وہ ہے جو ہراک بول کو فائدہ بہنچا تا ہوں ، خوش دل کر تا ہے ، اور سلانوں کے نقصان سے پر ہمنے کر قامے اور کسی کو فائدہ بہنچا تا ہوں کے اور کسی کو در بینے تا ہوں کے نقصان سے پر ہمنے کر قامے اور کسی کو در بینے تا ہوں کے نقصان سے پر ہمنے کر قامے اور کسی کو در بینے تا ہوں کو نا نا در ہاتھ سے اکھی شریف میں مذکور ہے ۔ اور سلانوں کے نقصان سے پر ہمنے کر قامے اور کسی اکمن شریف میں مذکور ہے ۔ مسلان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اکمن نیسان ہو کہ یک دیا تا اور ہاتھ سے میں نوسان ہو کہ یک دیا تا اور ہاتھ سے میں نوسان ہو کہ یک دیا تا اور ہاتھ سے میں نوسان ہو کہ یک دیا تا اور ہاتھ سے میں نوسان ہو کہ دی کہ نوسان ہو کہ بیا ہوں ۔ مسلان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے میں نوسان ہو کہ یک دیا تا ہوں ہے میں کر نوبان اور ہاتھ سے میں نوسان ہو کہ بیا ہوں کہ میں نوبان اور ہاتھ سے میں نوبان کی میں نوبان اور ہاتھ سے میں نوبان کی میں نوبان اور ہو میں نوبان کی میں

اسی طرح ایک اور حدیث متر لین ہے۔ خیرالناس من ینفع الناس فائڈہ سنچ۔

بعدازاں اسی موضوع پر صفرت عائشہ صدیقہ رضکا واقع بیان کیا کہ ایک وان رمولی خدا نے بھزت عائشہ سے فرمایا مانگر ہوجی چاہیے ۔ انموں نے ہوض کیا کہ میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کرکے ہوض کروں گی۔ پس انموں نے اپنے والدگرامی سے مشورہ کیا۔ محزت او برخ صدیق رضنے فرمایا بر ہوض کروکہ یا رمول الشروہ امرار ہو خدانے آپ کومعراج کی دات بختے بھے اور ان کے افہاد سے منع کیا تھا ان میں سے ایک دازار شاو فرائیں

حب رسول خدانے برشا تو قدر مے متفکر ہوئے کہ اب کیا کیا جائے ، خدا تعالے نے ان امرار کا اظہار منع کیا ہے اور پیس عائشہ سے بھی وعدہ کر سچکا ہوں کہ جرجی چاہے مانگ لو۔ اسی اثناء میں جبریل آئے اور ہوض کیا کہ خدانے آپ کو اختیار دیا ہے ۔ آپ بیشک کیک دازیت وسول خدائے ہوئی کہ خدانے آپ کو آئی دازوں میں سے ایک دازیہ کہ حب کوئی مومن کسی دوسے رمون کی کا نٹا چھنے ہے برابری تکلیف بھی دفع کرے تو خدا کس کے تمام گناہ معاف کرویا ہے اور جست میں اسے اعلے درجہ طے گا۔

جب یہ خرصحار کرام کو پہنچی تروہ خوکش ہوئے۔ سین حضرت ابو بکر صّدیق نے دو فائٹر دع کر دیا۔ حاصرین نے آپ سے اس روٹے کی وجہ پر تھی ، آپ نے کہا میں اس لیے دو قابوں کی معافی اور مبنتی ہونے کا سبب بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا ہوگنا ہوں میں غرق رہتے ہیں اور دو مرول کو دُکھ منا ہوں میں غرق رہتے ہیں اور دو مرول کو دُکھ منا ہوں میں غرق رہتے ہیں اور دو مرول کو دُکھ

بعدا زاں ، مصیبت اور دُکھ میں محمل کے موصوع پرگفتگو ہونے گئی۔ بندہ نے عوض کیا کہ اور کھ میں محمل کے موصوع پرگفتگو ہونے گئی۔ بندہ نے عوض کیا کہ ایک آ دمی میرے ساتھ دشمین رکھتا ہے ، میں کیا کرول ؟ خواج میں العارفین نے فرایا۔ سالک کو جا میٹے کر مصیبت میں تحمل سے کام نے ٹاکھوفیا کے زُمْرے میں اس کا شار ہوئے ، حدیث مز لیف میں مذکور ہے : ۔

من تحمل ببلا الله وببلاد الناس بو الله تعالے اور انسانوں كى طرف سے فهو صوفى الصافى من تاب كر دوائت كرے وہى

سچاصوفی ہے۔

بھرآپ نے پیشعر پڑھا ۔ وفاکنیم و ملامت کشیم وخوش باشیم کہ درطریقٹِ ما کا نسب کی است رنجیدن

رجر: - ہم ہرحال میں مُحبوب کے ساتھ کئے ہوئے عمد، محبّت کو نبھا دہے ہیں ا درکس کی طرح طرح کی ملامنت بھی بڑے صبر وتحلّ سے سُنتے ہیں اور اکس پر اپنے آپ خوش ہی رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے مزہب " ہمراز اواست " میں، حالات کی ناموافق صورت حال سے متاثر ہو کر گرفتہ خاطر ہونا عین کھن رہے۔

تفسیر بین میں انکھا ہے کہ خدا کے بیغیر علیا اسلام کوفر مایا کہ یا رسول استہ مومنوں سے
کہ دوکہ وہ کا فروں سے وہی بات کریں ہوا تھی ہو اسینی کافروں کی ایڈا کے مقابطے میں
سخت بات نزکریں بلکہ و تعا دیا کریں ۔ تبیان ملی مکھا ہے کہ کسی برکلیش نے حضرت عمر خ کوگالی دی ایپ نے معمی جواب میں گالی دنیا چاہی تو خدا نے بیغیر پریہ آیت مازل کرکے
مہر بابی اور عفری ماکیدی ۔

قل لعبادی یقول التی هِی احسن میرے بندوں سے کر دیجے کر امخالفین کی جمالت کے مقابلے میں) وہی بات کہیں جو بہتر ہو۔

بعدازاں ، بندہ نے وض کیا ، کہ لوگ میرے ساتھ وسمنی کرتے ہیں ، ان کے خرد کا توڑار شاوفر مائیں ۔فرایا ۔ مومنوں کے ساتھ وشمنوں کی عداوت زمانہ قدیم سے على أرمى سے ، جن مخ كافراورمنافق رسول فداسے بھى بے حد عداوت كرتے تھے۔اسى طرح بهت سے عاصدول اور بدخوا ہول نے اولیائے کوام سے بھی دیمنی کی ہے المذا دروس کوچامیے کہ جب کوئ ایدا اور معیبت آپڑے توصرو می سے کام لے بعدازاں اسی موضوع پر ایک واقع میان کیا کہ \_ چذرند پاکپتن مشریف کئے۔ انهوں نے مولانا فخ الدین کا چرمیا سے اکر مرتبہ توحید میں وہ صاحب کمال ہیں۔ ان میں سایک رزنے اپنے مروار رزے بوجھا اگرا جارت ہو تریس ان کا امتحال کروں۔ بس وہ رند خز ریکا ایک بچر ہے کر بازار میں مبیھ گیا۔ جب مولانا کس بازارسے گذرمے تورندنے کیا۔ اسے مل میری طرف آ - مولانا صاحب کا ایک دروشی اس کی طرف کیا اس نے کہا تہا رے ساتھ مجھے کچھ کام نہیں۔ سی نے اس اللہ کو بلایا ہے۔ بھر مولانا ا كے ياس كئے - رندنے كها - اس رومال كو كاتھ ميں كمراكر بجنگ كاياني صاف كرو -جب مولانا نے دو مال اچھ میں لیا۔ تو اکس نے کہا کہ تم مجھی وگوں کی مجلس میں نمبی سے

عمين تورومال پوها بھی منیں آنا - بھراس نے کما تمارانام کیاہے۔ آپ نے کما۔ فخز-وه منس برااور اس نے کیا۔ اس خزر رکانام بھی فریعے۔ بھراس نے کیا حقہ تیار کرو۔ آپ نے سخ تیاد کردیا۔ اس نے کہا اسے پیڑے آپ نے تعمیل کی اور پیرسخ اسے واپس و كرروانه ہوئے ۔ جب وہ رندا پنے سردار كے ماس مينيا اور اس في مولانا صاحب كيفيت بان كى تومروار رزن كها- وه توب رند بلى - جى طرح شا تقا انسين ويسا بى ماما -بعدازاں؛ فرمایا - مولا نافخ الدین اپنے سندورولیٹوں کے ممراہ ایک مالاب کے کنار سے گزدے اور دیکھا چند مبندووال عنل کرتے ہیں اور برعمنوں کو کھے نقدی ویتے ہیں ، لیکن ایک بوڑھا بریمن نہانے کا سامان ہے کر ما یُوسانہ صورت بنا کے بیٹھا تھا۔مولا ما نے ا ہے درولیٹوں سے فرمایا ، اگر تھے بر ناراص نہ ہو تو ہیں اس بھمن کو خوش کر دول۔ درولیس نے کما - ہماری کیا مجال ہے کہ آپ کے کام پر ناخوس جوں ۔ لیس مولانا اپنا اباس مندووں كر حرج بناكر كس كے ياس كتے اور كها- ميں بنانے كے ليے آيا ہوں - وہ بر مين خوکش ہوگیا اور اکس نے اپنے طریقے کے مطابق مولانا کوعشل کرایا۔ مولانا نے اسے یانج رقیعے ویتے اور بڑی معذرت کی کرفی الحال اس قلیل معاوضے ہی کو کافی مجھو- برحمن بڑا خرکش ہوا اور اس نے خدا کا مُسکرا داکیا کوٹسُل کو آئی بڑی اُجرت تو چھے آج کہ کہی نہیں ملی عقى حتبى المستخص نے دى ہے۔ مولانا نے اپنے مكان پِراكر تجديد عِشل كركے اپنا ماكيزه لباس پینا۔ دورے دن میراسی ریمن کے پاس جا کوٹنل کیا اور اسے دس دویے دیتے ، تیمرے ون میندره روید و مے کوعش کیا۔ جب واپس آنے ملکے تو بھی جی دید یاؤں ال کے بیچے بیچے ہولیا ۔ مول ناتجہ مرحنسل کر کے مجد میں جا بیٹھے تو وہ بریمن بھی آپ کی ضرمت میں ما ہوا اور جو من کیا ۔ مجھے دین قری سکھاؤ کیس مولانا صاحب نے اس بھی اور اکس کے متعلقين كومسلمان كميا اوراسے اپنا خليفه بناليا -

معین کو سعان میا اور اسے ایک دن مولانا فیز الدین باکل میں بیٹیٹر کر بازارسے گزر رہے تھے بعداز اں، منسرایا ۔ ایک دن مولانا فیز الدین باکل میں بیٹیٹر کر بازارسے گزر رہے تھے ایک ہندو نیچے نے انتہائی محبّت کے ساتھ تھوڑی سی معطائی آپ کودی اور کہا آپ اسے کھائیس کے تو میں بہت نوئن ہوں گا۔ اتفاق سے دمضان کا جہیز تھا، مولانا نے تھوڑی سی متفاق کی ای ، چند بازاری آدمی آور بعین مرید بھی ہے اعتقاد ہوگئے اور انہوں نے کہاکہ

آپ نے بٹر عی روزہ کس لیے توڑا ؛ مولانا نے فرمایا روزہ توڑنے کے تین کفاروں میں سے

کوئی ایک اور کرنا پڑتا ہے ، یا غلام کو آزاد کرنا یا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ساتھ روز کے

پے در ہے رکھنا ۔ میں ان مینوں کفاروں کواواکرتا ہوں ۔ درولیٹوں نے پوچیا ۔ آپ کے

اس فعل میں کیا حکمت بھی ؛ فرمایا ایک ول دکھانے سے روڑ سے کا کفارہ آسان ہے ۔

بعد ازاں ، ما وصفر کا ذکر متروع ہوا ۔ خواج شمس العارفین نے فرمایا ۔ ما وصفر میں

ہزار ہا بلائیس نازل ہوتی ہیں ، اس لیے جب صفر کا حمییز آئے تو اس کی آفتوں سے خوا

میر فرمایا - رسول خدا صفر کے تعیینے میں بیمار موٹے اور اسی جیینے کے آخری بدھ کوخدا نے آپ کوصحت دی - رسول خدا نے فرمایا :-

جو مجھے او صورے نظنے کی توشخری سنا۔ میں اُسے جنت میں داخل ہونے کی توشخری

من بشرخ بخروج الصفر فقد بشرته بدخول الجنته

مشانا ہوں۔

بعدازان ، فرایا - ایک مرتبرصفر کے ہینے ہیں ، خواج تونسوی کی ضدمت ہیں بندہ فقیر ، فاصل ش ه اور پند دور رہے دورت حاصر خدمت سے - خواج تونسوی نے ہیں صدیت پڑی : \_ " من بشر بی بخت وج الصفر فقد لبش ته بد حنول اللہ بنته " چانچ جب صفر کا جمیہ ختم ہوگیا تو ہیں اور لبعض دور رہے دوستول نے اللہ بنته " چانچ جب صفر کا جمیہ ختم ہوگیا تو ہیں اور لبعض دور رہے دوستول نے کی کرربیع الاول کا جاند و کھنے کی کوشش کی تواقفا قائیں نے تمام دوستول سے پہلے جائے کی کرربیع الاول کا جا بدو فاصل شاہ دوڑا کر میمنام دور کراس کی قیص کی اور چر دو رہ ہے لوگوں نے دیکھا - فاصل شاہ دوڑا کر میمنام کو کو گئی سے پہلے بہنے گیا ، میں خاج ہوں کہ دو کہ کہ دو با یا تھا کہ میں جی کیا ، معا صاحب کے باس وہ مجھ سے پہلے بہنچ گیا ، میکن ابھی وہ کچے کہ در بایا تھا کہ میں جی بہنچ گیا ، معا حاج ب بخا بول اٹھا ، علی بہنچ گیا ، میکن ابھی وہ کچے کہ در بایا تھا کہ میں جی بہنچ گیا ، معا حاج ب بخاجی موصوف نے جاند ہوگیا ہے ؛ حاجی موصوف نے جاند ہوگیا ہے ۔ خواج صاحب نے بیچے اس کے دیکھا ہے ؛ حاجی موصوف نے جاند ہوگیا ہے ۔ خواج صاحب نے بیچے الی سے دیکھا ہے ؛ حاجی موصوف نے جاند ہوگیا ہے ؛ حاجی موصوف نے خواجی موصوف نے خواجی صاحب نے بیا جاند کی حالے کی خواج میں خواج میں میں خواج موصوف نے خواج میں خواج میں جو خواج میں خواج موصوف نے خواج میں خواج موصوف نے خواج میں خواج می

میری طرف اشاره کیا ،کیس آپ نے تھے پربے صرشفقت فرما تی-بعدازان وفرايا معلم كوعلم يرمقدم ركف جابعية -ميان اساعيل في بوض كيا-اكثروك مولوی غلام رسول جاوے والا کے دعظ پر توسش نئیں ہوتے ۔کیونکہ وعظ کے دوران وہ عضناك بوكرنازيا بتي كرف لكناب، فرايا - عالم كوجابية كرجب وعظ نصيحت كرب توصلم اختیار کرے کمونکہ صلم کے بیز علم درخت بے تراور نان بے تک ہے۔ بعدازاں ، سے فضل شاہ مے وصل کیا ، فلاں آدی آب کے بارے میں نامناسب بائیں کرتا ہے اورآب اس کے ساتھ بڑی جریا بی فرماتے ہیں۔فرمایا - ہرا وی اپنی فطرت ك مطالق كام كرنا سيد، اور يريشع ريسع رياها ٥ ہر کے باخلق سے خود می شف ر ف نه نور سال ۱۹۶۶ د ترجم: - مرجيزاني فطرت اوراصليت كے مطابق كام كرنے يرطبعاً مجبورہے -

چانداینی زران کرئیں بھی ارماہے اور کنا جاند کے علی پرنا خوش ہوکہ بعد مکنا دہاہے۔

## سخاوت مهان نوازی اورعراس خواجگان

پیر کی دات کو قدم برسی کی معادت حاصل ہوئی۔ سینہ صالح شاہ ملطان بوری ،
غلام محمد ورویین پر محفو ہاری ، امام مخبض ندر بردار اور دو مرے دوست بھی نٹر کیے مجلس محقے۔ سخاوت کے بادے میں گفتگو نٹروع ہوئی۔ خواج نٹمس العارفین نے فرایا ۔ سخاوت اور ایتار میں فرق ہے ۔ سخاوت یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کے کھانے اور پیننے اور دو مری خرویا ایتار میں فرق ہے ۔ سخاوت یہ ہے کہ ایت بال بچوں کے کھانے اور پیننے اور دو مری خرویا سے بچی ہوئی ہے کو ضدا کی راہ میں فرج کی جانے اور اپنی مرجیز ضدا کی راہ میں فربان کردی جائے اور اپنے نفس کو محود مرکھا جائے۔
مرجیز ضدا کی راہ میں فربان کردی جائے اور اپنے نفس کو محود مرکھا جائے۔

ضمنا ،آپ نے برایت بڑھی:-

وہ تنگدستی کے باوجود دوسروں کواپنی ذات پر تربیح دینے ہیں۔

يۇنز ون على انفسهر ولوكان به مرخصاصه

عراية سويرها ٥

برایناً رخردال سبق برده اید برشب زنده دارال کدول مُرده ایر ترجمه: - ب دریغ اینا رکرنے والے لوگ اُن لوگول سے بہت آگے بڑھ عباتے ہیں جواینا روّننیں کرتے لیکن راتوں کوجاگ عباگ کر اپنے مُرُده دل کو بیدار کرنے کے لیے طرح طرح کی عبادتوں میں نگے رہتے ہیں۔

ت ده کنے ہوئے ، ہراک کی فدمت کرتے تھے ، جن نج چند مبند و بھی علم انشا رو غیر ہ پڑھنے کے لیے ننگریں رہتے تھے اور حضرت تواج تونسوی نے ان کا زخلیفر مقرر کیا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ ایک رندھی آپ کی ضعرت میں رہما تھا۔ دورویے ما ہوار کس کا وظیفر مقرر تھا اسی طرح بست سے درویش بھی آپ کے دفلیوں پاگز دبر کرتے تھے۔ بعدازاں، فرطایا۔ سالک کو جا ہتے کہ اگراس کی کوئی گشدہ پیزوستیاب ہوجائے۔ تواسے خداکی داہ میں فرج کر ڈالے ناکروہ اس کی تحوست محفوظ رہے۔ بعدازاں ، و نے مایا ۔ ایک صوفی کے ماس ایک اونٹ تھا ۔ ایک ون جوری ہو اللي كي مرت كے بعد وہ لي ، كراس كھرين ركھنے سے اتنى تؤست بھيلى كرون كے دل سے نور و فان رفصت موكى -بعدا (اں) رون دینے کے فضائل رگفتگو شروع مونی - خواج مس العارفین نے فرايا - ايك دن سيداكرام شاه في تجوس اين سفر كاحال بيان كياكدايك دن مين ایک درولی کے ساتھ سال سرافیت آریا تھا۔جب ہم بھرومیں مولوی احدوین صاحب بگوی کی مجد میں مینچے تووہ ل کے درولیوں نے کہا ۔ یہاں سے چلے جاؤاور فلال مجدی دات گزارہ تاکہ تم بھو کے زمود میرے وروکش نے کہا۔ اگر تہا رسے پاس روٹی کی توفیق منى توقم فى يە" داب كره" كيون تعمر كردكى بت ؟ بعرازان ، فرمایا - خواج تونسوی کاایک مربیصوفی فتح محد محص سے ملا اور اکس نے كهاكديس مولوى مرفراز كوخواج تومنوى كاخليف سيم نهيس كرما ، كيونكررو ي ويا خاجكان جنت كافاصر سے اور وہ اس عمل كانارك بے - ميں فيكها - وہ عجب أوى بيطالانك بوخلافت سے مرفراز ہوتا ہے ، اکس کا دسترخوان توکٹ دہ ہی رہاہے۔ بعدازان ، نورمصطف ویشی نے وص کی ، مرے ماس بست سے ممان آتے ہیں ، دعافر مائیس کدان کی مناسب فدمت تھے ہوتی رہے۔ فرمایا۔ مهمان دوقعم کے ہوتے ہیں ، ایک توانسان کے ذاتی مهمان ، دو سے ضرائی مهمان ۔ ذاتی مهمانوں کا کوئی اعتباً منیں، میکن خدائی مهان جب کسی کے ماس آتے ہیں توموجب خیرو رکت بن کرائے ہیں۔

بعدازان، مکد زبیده کا ذکر مجیرا - فرایا - ایک دن مکد زبیده نے خواب دیکھا کہ
دوئے زمین کے لوگ میر ہے ساتھ جاع کر دہے ہیں - اس نے خواب کی تجیر کے لیے ایک نیز
سوزت امام عظم کی خدمت میں جمیجی اور داست کی کہ امام صاحب کو نیا نا کہ یہ خواب کے لائن
خود دیکھا ہے ۔ کنیز نے اسی طرح کہا - امام صاحب نے فرمایا تو اس ضم کے خواب کے لائن
ہنیں ۔ پیرکنیز نے کہا کہ ریخواب ملکہ زبیدہ نے دمکھا ہے ۔ امام صاحب نے تجیر ہی بتائی کہ
زبیدہ سے کوئی ایسا کام ہوگا جس سے اکثر لوگ فائدہ اٹھائیں گے ۔ اس سے زبیدہ کے
دل میں بینچیال آیا کہ اگر حمین فرینین کے درمیان نہر جاری کرائی جائے تو زبے نصیب بس اس سے بعداس نے جوزہ منصوب نے کہ کھیل کی اور نہرجاری کی ، جس کا ابھی کہ فیمن
جاری ہے ، انسان اور حیوان تمام اس سے اپنی بیاس بھیا تے ہیں -

بعدازاں ایک شخص نے مولیٹیوں کی دہاء کے لیے دافع پوجھیا ، فرمایا۔ دفع بلا

ك ليد برج - مديث شراف عي آيا به: -

الصدقة قطعى عضب الرب صدقر وخرات سالله كاغضب منعم

بعدازان، فندوایا - ایک دن شهر کرمعظر میں آگ لگ گئی - اس برقا بویائے کی تام کوششیں بیسے دگئیں اور آگ برابر بھیلتی گئی - لوگ خوفز دہ بهو کر صفرت عمر شکی خدمت میں آئے اور اپنا ہراس بیان کیا - آپ نے کہا - صدقہ دو - انھوں نے کہا ہم نے بیتر سے صدقے دیئے ہیں گر کوئی اثر نہیں ہوا - آپ نے فرطایا - تمہا راصد قرریا کی وجہ سے قبول نہیں ہوا ، اب بھر خلوص نتیت سے صدقہ دو - انہوں نے تعمیل کی اور

اك ير قوراً فا بوبالياكيا -

بدازاں ، فت رایا۔ ایک مرتبر ہیں اپنے مطالعد کی گنا ہیں اور کچے ندرا دہے کم خواج تونسوی کی زیارت کے لیے دوانہ ہوا۔ موضع ماڑی میں مجھے دات آئٹی ، وہاں میراسامان اور ندرا نے کی رقم چوری ہوگئی۔ میرسے سابھی نے کھا۔ یا اللہ میر چیزی ہم تیرے لیے ہی لائے تھے۔ تونے لینے ہیں سبقت کیوں کی ؟ میں نے کھا چوشخص اپنے ا بھے صدقر کے اسے قیامت کے دن دس گذا در جس کا مال چرری ہوجائے اُسے دوسرگانے ملے گا۔

بعدازان ، گئے کو دفاداری کا ذکر آیا ، احد دین در دیش نے عض کیا کہ صاحب آلوہ عمر دین صاحب کو میں اور کہو ترول کی حفاظت سے عمر دین صاحب کے کہنے کے مطابق میں نے نظر کی ترخیوں اور کہو ترول کی حفاظت سے لیے ایک کتا یال رکھا تھا۔ جو کچے ترت کے بعد ہم نے فک ضرائج ش کودے دیا ، دو تمین دن تو ان کے پاس بندھارہ ، حب انھوں نے کھولا تو فوراً دریا عبور کرکے یہاں آگیا اور الجق تک بہیں ہے۔ آپ نے پاچھا ۔ کو نساجے ؟ کس نے بتایا وہ جو مشرق کمویں کے پاس بی شہاہے کہ مسر سے تو دور ہے ، اس کی دیکھ عبال کرنی جا جیئے ۔ بھر فرایا۔ آپ نے بیا کہ حدیث میں ان ، جیسا کہ حدیث میں میں درکھنا چا پہلے ۔ کیونکہ وہاں رحمت کا فرشد تنہیں آنا ، جیسا کہ حدیث میں ذکل سے دیگھا ہے۔

لايدخل الملتكة فى البيت بجس كرين كُنَّ بوديال فرشة واخل الكلب-

بعدازاں ، آپ نے نواج سگ پرست کی سکایت بیان کی ، فرایا ۔ میں نے قصر چاردر ولیش میں بڑھا ہے کہ ایک بادش ہ کے پاس بیٹس قیمت جواہر بھے ، بوشخص آتا بادش ہ اسے اپنے جواہر دکھاتے ہیں ، اسس میں کونے عظمت ہے ہیں ، اسس میں کونے عظمت ہے ہیں ، اسس میں کونے عظمت ہے ہیں ہوا ، اس نے وزیر کوقید کردیا ۔ وزیر کی گودن میں ڈال دکھے ہیں بادست ، اسس کی بات پر بخیدہ ہوا ، اس نے وزیر کوقید کردیا ۔ وزیر کی لوگی مردا نراباس بین کر اس سوداگر کی طوف گئی اور گئے کی گردن میں جواہر ڈالنے کی وجو دریافت کی ۔ سوداگر بین کر اس سوداگر کی طوف دار ہے ۔ چنا نچ ایک و تبد میں سوداگر کی کوگیا اور اسے گھر پر ہمی چور ڈیک کہا۔ یہ کتا میرا دفا دار ہے ۔ چنا نچ ایک و تبد میں سوداگر کی کوگیا اور اسے گھر پر ہمی چور ڈیک کہا۔ یہ کتا میرا دونا دار ہے ۔ پر پہنچ گیا ، بچر میں اور میرے ساتھ چندا ودلوگ بجی ایک کنویں جماز کے ساتھ وہ بھی کار سے پر پہنچ گیا ، بچر میں اور میرے ساتھ چندا ودلوگ بجی ایک کنویں میں قید ہوئے ، اکس دفت میراک ہر روز نز دیک ، کے گا ڈی سے روڈ کا گڑا او آ اور کنویل میں قید ہوئے ، اکس دفت میراک ہر روز نز دیک ، کے گا ڈی سے روڈ کا گڑا او آ اور کنویل میں شدہ بوئے ، اکس دفت میراک ہر روز نز دیک ، کے گا ڈی سے روڈ کا گڑا او آ اور کنویل میں شدہ بیا بھی سے بھی ہے کھی ایک ایک دون میرے ساتھیوں کے ورثارات کے اور انہوں

نے کنویں میں رسہ ڈال کر اخلین لکالا ، سابقہ مجھے بھی نکال لیا گیا۔ میں پیمر وہاں سے سوار ہوک چلا اور پر گئت بھی میرے سابھ سابھ رہا۔ میں جہاں بھی گیا اس نے میرا پیچیا نہ چھوڑا۔ لیس میں نے اس کی وفا داری کے پہشی نظریہ دوگوہر ایس کی گردن میں ڈال دیئے۔

ہے ہیں ہی دوادری ہے بیس طوید دو او ہرا ہیں ہیں دان دیے۔
بعدا زاں ، اصحاب کمعن کا ذکر چھڑا ۔ فرمایا ۔ سب خلام ہا دشاہ دقیا نوس کے خود سے
چذنیک ٹو ہجان گھرسے نعل بڑے توایک گڈریٹے نے ان سے حال دریافت کیا ۔ انہوں نے
با یا کہ ہم خواکی تلاش میں نکلے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی تہا درے ساتھ چپاتا ہوں ۔ گڈریٹے
کا ایک کتا تھا۔ وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا ۔ گئے کو جتنا دد کا گیا وہ ہر گڑ زُرُکا اور اپنے آ قا
کے پہنچے بیٹھے آبار ہا ۔ خوا تعالیٰ نے اسے زُبان دی اور اکس نے کہا ۔ اے خوا کے دوستو!
کرتا ہوں ۔ کتے کی بات شنتے ہی انہوں نے اسے اپنے ساتھ کرلیا اور آ گے جل کرایک خار
کی انہوں نے سکونت اختیار کرلی ۔ خوا تعالیٰ اپنے دوستوں کے طفیل اس کتے کوقیا مت
کی دن انسانی صورت دے کر جنت میں واخل کرے گا۔ بقول سعدی ہے

سگر اصحاب کھٹ روزسے بچٹ پے ٹیکال گرفت ' مردم سٹ ر ترجر:۔ اصحاب کھٹ کا گاتھ صرف بچندون نیکوں کی بیروی کرنے کے باعث انسان

بن گسي ۔

بعدازاں ، فرمایا۔ اکثر لوگ گئے کی خدمت کرنے پر بخٹے گئے۔ بھر فرمایا۔ کسی اُدی نے جگل میں ایک کی اُدی نے جگل میں ایک بیا ساکھ و کی اور کئی ہے جگل میں ایک بیا ساکھ و کمی ہوئی ہے ول میں مرتبے اپنی اور کنوی سے درم آیا ، اس نے اپنی لو پی کا ڈول بنایا اور رسی کی جگہ اپنی دست رہا ندھ لی اور کنوی سے پان ممال کر گئے کے رمینے رکھ دیا۔ خدانے اُسی وقت پینچروقت کو دھی جبجی کر میں نے گئے کے طفیل اس آدمی کے تمام گئاہ معاف کردیہ ہے۔

بعدازاں ، آپ نے دابد بھریے کی حکامت میان کی کہ۔ ایک دن انہوں نے جنگل میں پایسا گتا دیکھا ، جس برانہیں دھم آیا ، انہوں نے اپنا میں

تركرك بالمرنكالا اوركُنِّة كے مذ ميں بُرُرُّ كراس كى باين بُجُانُ ، جس سے اس كى عالى نِح كئى۔ فدا نے اس شفقت كے طفيل ان صاحب كو نهايت اعلا مقام پر بينچايا۔

صنی ، بندہ نے عصلی کی کہ میں حیان ہوں کر سخی آدمی اگر کب ٹرمشلا شراب ، بڑا دغیرہ کا بھی مزکل ہو تا ہے۔ کا بھی مزکل ہے اور آب اسے قامق نہیں کہتے ۔ فرمایا ۔ اس لیے کہ سخی ضدا کا صبیب ہو تاہیے۔

نواه وه فاسق بو حدیث شرایت میں ہے۔

سنی اشرکا دوست ہوہ ہے اگر جہ گذام گار ہوا در تجل اسٹر کا دشمن ہوما ہے اگر جیہ عبادت گزار ہو۔

السخى حبيب الله ولوكان فاسق والبخيل عدوالله ولوكان راهد

بعدازان ، المِيوب كى سخادت ادرشجاعت كا ذكر حيرًا - بنده نے وض كيا ، اوصاف محمد خصا محمد خصا

المال والبنون زينت الحيفة الحيفة ال ودولت اور بيط وُنيرى زندگى كُنيت الدنسان

افھوں نے کینتو میں کہا۔ "نہ مال دوم ، نہ زن اوم ، نہ نا رم" یعنی ہم مال ودولت اور
زن دفرزند میں سے کسی کا علم نعیں رکھتے۔ بھران بھانوں نے اہل عوب کی سخاوت بیان کی اللہ مرتبہ ہم جی کو گئے ، اس سال بے صدقعط سال بھی ، ہم نے بازارسے آ دھ میر ہے کی خال ایک ریال میں لی اور اکس سے روق تیار کی اور ایک دوست کو دعوت دی - اس خال ایک ریال میں لی اور اکس سے روق تیار کی اور ایک دوست کو دعوت دی - اس نے کہا میں نعین کھاؤں گا کیونکو تم نے چیزی جھنے واحوں ل ہیں ، بھر ہم نے خود ہی کھال وال مفرط کرتے گئے ۔ شام کوہم ایک عوب کے جل مھان کھرے - جب صبح ہوئی تو اس نے ہمارے سامنے کھانا بھی اس کے نیکے اور بھری فاقے کشی کی وج سے چلا رہے تھے ہمارے سامنے کھان سے نے اور بھری فاقے کشی کی وج سے چلا رہے تھے ہمارے سامنے کھانا سے نے اور بھری فاقے کشی کی وج سے چلا رہے تھے ہمارے سامنے کھانا سے نے اور بھری فاقے کشی کی وج سے چلا رہے تھے ہمارے سامنے کھانا سے نے اور بھری فاقے کشی کی وج سے چلا رہے تھے ہمارے سامنے کھانا سے نائی رہا ہیں ترک

بعدازان سندمایا - ع بول کی مهمان فرازی کا طریقر میرسی کر صب ان کے گھر کوئی مهما کا آب توج کچے انئیں مل سکے مهمان کے لیے تیار کرتے ہیں - یہاں کہ کر اگر انھیں اونٹ کے سواکھے زملے تواونٹ ہی کوموٹ ایک اُدمی کے لیے ذریح کرفیتے ہیں -

بعدازاں ا مامین کرمین کی سخاوت کا بیان شروع ہرا۔ خواج مٹس لعارفین نے فرایا كرايك مرتبرا ميرالمومنين تصرت امام حن داه محسين اورعوات وي تعفر ج كوجا رہے تق اتفاقاً توستر برداراون يحييره كيا اور مجوك في غلبرليا -آپكسي اجنبي ك كار مل كيا-و کھے کر وروازے پرایک عورت بلیٹی ہے۔ امام پاک نے لوجھیا۔ تمہارے پاکس کچے مانی مرکا اس نے کمدیاں بال ہے ، آپ مواریوں ازیں اور آرام کریں۔ پی تینوں شہرادے اُر پڑے اور مانی لی کرا رام کرنے گئے۔ اس مورت کے ماس ایک بکری تھی۔ اس نے دود حدو كرايف محرم مهمانول كوييش كيا اور بيران كي ضيافت كے يعداسي بمرى كوذ كح كر دالا يعنول شہزادوں نے سیر جوکر کھا نا کھایا اور جب انھایں حقیقت حال کا علم ہرا ترا نحول نے نوش ہور فرطار اے صاحبہ اگرتم مجھی مین منورہ میں آؤ توسمارے مال معان محمرا - سم عماکی اس خدمت کا می اواکریں گے ۔ ہم دونوں تفرت علی کے بیٹے بیں اور یہ عراضی بی جغر ہے۔ جب اس مورت کا مقوم آیا تو اس نے پوچیا۔ بکری کمال ہے ؟ مورت نے تمام حال بیان کیا۔ وہ آدمی خضبناک ہوا اور کھنے لگا۔ ہماری روزی اسی کے دودھ پر بھتی۔اب ہم اس ورانے میں کیا کریں گے ، عورت نے کہا۔ خدا رزاق ہے۔ وہ مرجیز کا بدلدا دا کر دیا ہے۔ کھے مدت کے بعیرا تفاق وہ میاں بیوی دونوں مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کر حز ا م صن نے اس عورت کو بیجان لیا اور فرایا - اسے مہربان ماں مجھے بیجانتی ہو؟ اس نے کھا میں قریبال مسافر ہوں اکسی کونسیں بیجانتی! امام موصوت نے فرمایا ، میں وہی ہول کم میرے ساتھ دواور بھائی بھی تھے اور ہم تمارے مکان پر گئے تھے اور تمنے بڑی مرابی سے جازی منان کیلئے کری ذیج کروٹال محق -اب ہم تیراحق اداکریں گے کیس آپ ان دونوں كواين كرنے كے اور ان كى مهانى بى كوئى كرمانى نر تھوڑى ، كھراك بزار بكرى اور ایک غلام دے کر انھایں حفرت امام حدیران کی خدمت میں جمیجا۔ انھوں نے بھی صنیافت کے

کے بعدا آنا ہی صار وے کر حضرت عبداللہ کی خدمت میں جیجا۔ انفوں نے بھی ان کے سکت ا پنے بھائیوں کے برابر سلوک کیا۔ وہ میاں بیوی تدین مزار کریاں اور تین غلاموں کے ساتھ بڑی 2 2 mine wigo 2.4

كيس اك درولين جان كى ميسخادت مى كانتجر بى-اس عورت في فلوص نيت سے ایک بکری تربان کی تھی اور خدانے اکس کے عوض تین ہزاد بکریاں اسے دیں پنوخن

یونی فلوم زیت سے کی جائے اس کا صدیبی ارہے۔

بعدا زال ، سلطان المشائخ خواجر نظام الدين اوليًّا كا ذكر جيمِرًّا \_ فرمايا \_ مصرت كُنْج . ير نے سلطان المن کے کورخصت کرتے وقت ایک کی عنایت کیا۔ خواج صاحب ، محزت مان صاحبہ سے وُعا حال كرنے كے ليے گھركى و ليردهى بركتے ، اغرسے صاحبزادوں كے رونے کی اوار آرمی متی - تواجر صاحب نے فادر کے ذریعے ، بچوں کے رونے کا سبب پر جھا۔ بواب آیا کہ بچے بھوک کی وج سے جلا رہے ہیں رخواج صاحب نے اسی ملے کے بھُنے ہوئے ہینے خرید کراندر بھیج دیئے ، جوانھیں با واصاحب سے ملاتھا۔ اورخودا جاز ے کر میچے گئے رجب تعزت کیج شکر انگر تشریب لائے تو نیچے پہنے پنجارہ سے ، پر جھا كهاں سے آئے ہيں ؟ مائی صاحب كها - نظام الدين اجازت مانگے آيا تھا اور اسس ف ملے کے فرید بھیج ہیں۔ باواصاصب نے فرمایا ، میں نے دنیا کو گھرسے نکالاتھا نظام الدین

بعدازان، فرمایا - اسی ایک شکے کی برکت سے خاندان نظامیہ کے وسیع سنگر اورفتوما كالملدائج يك على داب -

محروت رایا - ایک دن میں تو نسے شرافیت میں مقاء اتفاقاً اس دن میرے استاد سحزت ماوں صاحب کابوس تھا ، میرے پاکس معولی سی نقدی تھی، بیں نے اس کا آٹا خريد كرروشيان بكائيل اورمروم كى قرير جاكر ورود فالخراور ما حفر كا تواب ايصال كيارجب میں دائیں آنے کے لیے اس اورنین پر اتنے ہی پیلے بڑے تھے جننے کا میں نے آٹاخ میاتھا، میں نے بیے اٹھا کر کھا ، سبحان اللہ ، یو جوم کے بوس کی برکت ہے

بعدازان و سندمایا - ہمارے سک میں ووٹی دینا تمام اعمال پرفضیلت رکھنا ہے - اس لیے درولیش کو چاہیئے کر حب توفیق اس بارے ہیں انتہائی کوش کرے بعدازان فرمایا - مشامخ کے اعواکس میں بہت فرائد ہیں - ایک فائرہ میہ ہے کہ یہ ایک متعدی عبادت ہے ، حدیث شراعیت میں ہے :-

خیرالنا م من بنفع الناس فائده بهنج . فائده بهنج .

توگریا اس صدیث کے مطابق عبادت کی تعرفیت کی ہے کہ وہ متعدی ہو۔ پوکس کی وجھ سے چیڈستی لوگ فائن اٹھالیتے ہیں اور مشائخ کی روصایں عوس کرنے والے کی کہ دکرتی ہیں ۔اکٹراوق ت بیر بھی اتفاق ہواہے کہ ہوس کے دن فائخرکے لیے گھر میں کوئی ٹیجیز دستیاب زہون کو فاتخر کے وقت صاحب ہوس کی برکت سے کوئ کھا تا وغیرہ اُ جاتا ہے۔

صنمن بنده نے وص کیا ، عُرس کے لیے کس قدر کھا الیکا نا جا بیٹے ؛ فرایا ۔ جتمازیاد الیم ہی وقی بہتر ہو تو جتنا نیاد ہوگا ، بہتر ہوگا - اور اگر زیادہ کی قونیق مز ہو تو جتنا میسٹر اکسے کانی ہے ، خواہ ابنی ہی وقی بہتر ہو تو جتنا میسٹر اکسے کانی ہے ، خواہ ابنی ہی وقی بہتر ہو تھے بہتر بہتر ہوگا ۔ حضرت رسول خدا کی دوج اقدس کو تواب بہنجا کر ایسنے کے مشائح کی روح کی موجوں کو نام آئے تو کہت موجوں کو نام آئے تو کہت جب صاحب ہوس کا نام آئے تو کہت جا بہتے یا اللی اس طعام اور کلام کا قواب فلال میسنے ، اس کے والدین ، اسس کی اولاد ، اس کی اولاد ، اس کی خلفاء اور اکس کی عربی ول کی روحوں کو پہنچے ۔

بعدازاں ، مولوی مراج الدین سکنز گھڑ ہیا کو مخاطب کرکے فرمایا - ابواکس کا سِلسلہ استخفرت کے بوس سے نٹردع کر ناچاہیئے - .

بعرف رایا - استخفرت کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے ۔ اکثر کے نزدیک تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے ۔ اکثر کے نزدیک تاریخ وفات مربیح الاقل ہے ، بعض کے نزدیک تعفویی اور بعض کے نزدیک ماریخ ہے ۔ بارھویں تاریخ ہے ۔ باکس پیلا قول سب سے سے جے ۔ بعد ازاں ، فرمایا ۔ ایک دن سلطان المث ننج نے خواج گنج سے کراسے اجات بعد ازاں ، فرمایا ۔ ایک دن سلطان المث ننج نے خواج گنج سے کراسے اجات

طاب کی آپ نے فرایا۔ آج حضرت رسول خدا کا بوس ہے ، اور اکس دن بیمالاو کی دوسری تاریخ تھی۔ بعدازان و ف رمایا - آنخفرت کی مّاریخ و فات میں اخلاف کی وجربیہ کم آئے ، ربیح الاوّل کوفوت ہوئے ، ازواج مطرات نو تھیں ، جی میں سے مرایک نے الك الك دن الخفرة كالوس كما " بير ١٧ رناريخ كوخليفة لمسلين حفرت الوسر صديق بغ نے ہیں کیا۔ اس وج سے اکثر لوگ مار دینے الاقل کو آپ کا ہی کرتے ہیں۔ بعدازان، غلام محدورولين في عوض كياكر سان ما وصفر كے آخ ي بدھ كوعد كرت بين اكس كمنعن وصاحت وفايس وفايا - رسول خدا ماه صفر مين بهار بو ادراسي تيليند من آخي بده كوآت ك صحت بحال بولي، لهذا آت كم متعلقين مين

مرط ف خوستی کی لمر دور گئی، اسی وجی مطالوں میں اس دن عدمن نے کارواج ہے۔ بعدازاں وسنرایا ۔ خاجگان چنت کے زدیک سب سے انفیل اور انتہا لی حروری عمل دو ٹی دیناہے ، جو دو مرے خاندانوں میں اس عظیم الشاں اہمام کے مط

منیں بانا جاتا۔

#### جهادِ مسغروجهادِ اكبر

پیرکی رات کوقدم برسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ ستیدصالح نن ہ سلطان پوری' غلام خودروستی پوهو ہاری ' امام خبش نذر بردار اور دوسرے یا ران طریقت ترکیفیس تحقے۔ خواجر شمس العارفین نے فرمایا۔ جہاد کی دوسیں ہیں۔ جہا دِ اصغراور جہا دِ اکبر میں کیافرق ایک صحابی نئے رسول فداکی خدمت میں عرض کیا کہ جا دِ اصغرا ورجہا دِ اکبر میں کیافرق ہے ؟ آنحضرت نے فرمایا کفار کے ساتھ جا دکرنا جہا دِ اصغر ہے اور نفس کے ساتھ جہا کرنا جہا دِ اکبرہے اور فٹ رمایا ؛ ۔

رجعناً من جهاد الاصغرالا مم الحيوث به وس رام بهاد كي جهاد كي جهاد الاحبر طوت توط آتے ہيں .

پیرآپ نے مثنوی رومی کے پیشو پڑھے ۔ اے مثمان شیم ماخصیم بروں ماند زو خصصے بتر دراندروں قدرجعنا من جب دالاصغریم این زمان اندرجها د اکسب کیم سمل شیرے دان کرصفہ ابٹ کند شیران را دان کہ خودرا ابٹ کند

ترجمہ: ۔ ا ۔ ا ہے شمنٹا ہو! ہم نے میدانِ جنگ میں تواپنے دعم کو مات کرلیا۔ میکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک دعمن ہمارا نفس ہے اور وہ ابھی تک ہمارے اندرزندہ وسلامت جنگھاڑ رہا ہے۔

ر میں سے بر مربی کار ہم ہم اپنے نفس سے بر مربی کار ہیں ، گویا سم چھوٹے ہوں۔ جما دسے بڑے جماد کی طرف بلٹ آئے ہیں۔

٣- وه بعرد الجبي كوني شركه لاف كاستى سے جو تحض جند صفول كو درہم رہم كرلينا

ہی اپنا کمال سمجھ ہو؟ شیر تو وہ جے ہوا پنے آپ کو کچا رہے ہیں تا در ہو۔

بعدازاں ، ون رمایا ۔ ہما وِ اصغیری دہ بہتر ہے جس میں کوئی مسلمان کسی کافر بادشا اور تنقین اسلام کرے اور اگر بادشا ہو اسے قبل کر ڈالے تو بیر شما دت کبریٰ کہلاتی ہے۔

بعدازاں ، آپ نے نواب منطفر ملاتی کا واقع بیان کیا کہ جب سنگھوں نے ملائی شرک کا محاصرہ کیا اور محصورین میں سے بہت سے آ دمی قبل ہوئے ۔ حتی کہ صرف جالیہ سیاہی نواب صاحب کو منیروں نے مشورہ ویا کہ شکھوں کے مائھ رہ گئے ، نواب صاحب اس بات سے بہت زیادہ خشمان کی ہوئے مائے صلحب اس بات سے بہت زیادہ خشمان کی ہوئے اور کہا ۔ اے نا والو! تم نمیں سمجھتے کہ پہلے اسی ڈاڑھی کے ساتھ میں نے بیت اللہ کا طواف میں اور کہا ۔ اے نا والو! تم نمیں سمجھتے کہ پہلے اسی ڈاڑھی کے ساتھ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور کھا رہ کے آس کے بعد نواب صاحب کی اور کی منظم کر نا میرے لیے کہاں مناسب ہے ؟ اس کے بعد نواب صاحب غصے بر قالورڈ پا سے ، اور اپنے پنے رسیا ہموں کے ساتھ نش تماوارٹ کو ساتھ اور شہا وت کے درجے بر فائز ہوئے ۔

بعدازاں ، فسندمایا - انسان کا نفس دیجی کی اند ہے ، اور سالک قلندر کی اند۔ مرمد کوجا ہیئے کہ وہ بھی اپنے نفس کے خلات اسی طرح کوشش کرے ، حس طرح قلت کہ ریجی کے سابقہ گھنق گوجا تاہے ، تاکہ خدا اسے نفس کے نٹرے محفوظ دکھے ۔ صوفیا کے نزدیک ایسی کوشش جا دِاکبرکہلاتی ہے ۔

بعدا زال ، سلطان روم کے جہا دکا ذکر چھڑا۔ اسی اثنا میں را جو سلطان روم کے جہا دکا ذکر چھڑا۔ اسی اثنا میں را جو عرابت خان دالودی عاصر ہوا ، ہو جنگ کے لیے استنبول گیا ہوا تھا بنوا جرشس العارفین نے سلطان روم کے حالات دریافت کئے۔ را جو صاحب نے عرض کیا کرسلطان روم کے قوا نین شخت گھر سے مالات دریافت کئے ہوجے سے بعض مر برا دردہ امرانے دوس کے بادشاہ سے سازیش بریدا کی ہے ، اسی وج سے سلطان روم کے قوانین کم ور پڑگئے۔ آپ نے فرایا۔ میر عجبیم ان کی ہے کہ عیمانی قوم تو ہند دستان سے سلطان روم کی امرادکرتی ہے اور اس کے اپنے سالنا امرااس کی مخالفت کرتے ہیں۔

بعدازاں ، دریافت فرمایا کہ شہر استنبول کا طول ہو صن کتنا ہے اور اکس کے باشند
دینداری میں کیے میں ، داجر صاحب نے ہوض کیا ۔ شہر استنبول تقریباً میں کوس لمبااور میدر "
کوس چڑا ہے ، اور دہاں کے مرد عور تیں دن دات احکام مثر عید کی بجا آوری میں شنول میں اور
اپنے بچول کو جنگ تربیت دیتے میں ماکہ جنگ کے وقت کام آئیں اور جب جہا دکا وقت آئے
آخیر فوجی بھی اپنی اپنی طاز صت سے نام کٹواکر فی مبیل اشر جہا دکریں ۔ استبول میں محبول بھی
بیشار ہیں ۔ عامع محبور سب سے بڑی ہے ۔ اس میں تقریباً ایک لاکھ آو میوں کی بیک وقت
میل اول کا تستار ہیں ۔ عامع محبور سب سے بڑی ہے ۔ اس میں تقریباً ایک لاکھ آو میوں کی بیک وقت
میل اول کا تستاط ہوا تو انہوں نے اسے جامع محبور قرار دیا ۔
میل اول کا تستاط ہوا تو انہوں نے اسے جامع محبور قرار دیا ۔

بعدازاں ، حضرت علی اور امیر معاور آئی جنگ کا ذکر حجر او فرمایا - حضرت علی اور حضرت امیر معاور آئی میں ہو جنگ مہولی ہے وہ اجتہا دکی وہرسے محتی نز کرعنا دک وجرسے ۔ حضرت امیر معاور آئی اگر جہ خطا پر محقے ۔ لیکن سٹر رہے کہ اگر مجتمد کا تعلی خطا پر ہو تو بھر مجمی اسے ایک آواب مل جاتا ہے ، لہذا درولیش کوچا ہمنے کہ ان حضرات کے بارے میں کچھ ز کھے ۔

بعدازاں ، حسرمایا ۔ ایک دن حضرت امام سین اُ انحضرت صلط بیڈ علیہ وسلم کی ران مبارک پر بیٹے تھے کہ آپ نے فرمایا ، خلافت اسلام تیس سال باقی رہنے گی ، اس کے بعب م خلافت کا قالفِن ایک صاحب اسلام ہوگا ۔ جنانچ جب اس میعادسے جھے عبینے باقی تھے قو سحنرت امام حس نے نے حضرت امیر معاور نہ کوطلب کیا اور خلافت کی باگ ڈوران کے حوالے کو دی ۔ لہذا اکس حدیث سے حضرت امیر معاوی کی کا اسلام نمابت ہوا اور رافضیوں کا قول باطل ہوا جوامیر معاوی کے اسلام پر شک کرتے ہیں اور انھیں ٹر اعبل کھتے ہیں۔

پھرآپ نے چند مہندی اشعار بڑھے جن سے محبّت اہل بیٹ کی ماکید اسمنی عفا مدّ کی مائیداور رافضی عقا مذکی تردید مہوتی ہے۔

#### خواجه تولسوى كازهدومجاهده

اتوارک رات کوقدم بوسی کی سعادت حاصل ہو لی ۔ مولوی معظم دین صاحب مردوی اسید
الله بخش حاجی کوری ، پیریندام خوسیال ، حمر خونج شن مراا در دوسر سے یاران طریقت بھی ترکیج شن محلیا
صفحے بحضرت خواج تونسوی کے مجاہدات کا ذکر چیڑا ۔ خواج شمس العارفیون نے فرایا ۔ حضرت خواج تونسوی نے ڈاڈھی آنے سے پہلے خواج مہاروی سے بیعیت کرلی ، اور عرکے آخری ایام محلوک ، پیکس اور بے خوابی کی تکلیف ، کہ جسے آپ صوم معنوی کھتے تھے ، بڑی خوشی سے برقت کو کہ گوگ ، پیکس اور بے خوابی کی تکلیف ، کہ جسے آپ صوم معنوی کھتے تھے ، بڑی خوشی سے برقت کو رہے کہ تاہد کرتے رہے ۔ مردویوں کے موسم میں برمینہ چاریا کی پرسوتے اور کبھی کھجا رہایوں کے خوشی سے برقت کے مائن زیجسلا کرتے رہے ۔ مردویوں کے موسم میں برمینہ چاریا کی پرسوتے اور کبھی کھجا رہایوں کی جلاحم کرمیا ہی مائل ہوگئی تھی ، کمھی کبھی دوزانو بیٹھتے تھے ، اسی وجرسے آپ کی دونو پنڈلیوں کی جلدهم کرمیا ہی مائل ہوگئی تھی ، کمھی کبھی دوزانو بیٹھتے تھے ، اسی وجرسے آپ کی دونو پنڈلیوں کی جلدهم کرمیا ہی مائل ہوگئی تھی ، کمھی کبھی آپ موسرے نہ کھا تے گئی بیورک میں بیورک مائے کبھی خوابی کورفت کا بھیل محضرت گئی مشرک کی منت سمجھ کو منت سے بھرآپ سے یہ مصرعہ پڑھا چا

والله كلخ شكر كيان تونسوي

بعدازاں ، صندایا ۔ آپ تمباکو کی سادہ نسوار بائیں ہا تھے۔ استھال کرتے باوجو کیے قیم تم کی اعظ بنارسی اور اپنے وری نسوار تجنے کے طور پر آپ کی ضرمت ہیں پیش ہوتی تھی۔ بعدازاں ، فرمایا ۔ صفرت کے اُسمانے کے دروایش تھی کے کاشنے سے بہت تنگ کئے بموٹے تھے ، لیکن تھزت نے کبھی پیشکا بیت نرکی جکہ فرماتے کہ بیراخون کڑوا ہے ، خجھے کھیر نہیں کا ٹماآ ۔

بعدازان افرمايا - جوشخص عشق الني مي ستغرق بروا سے كسى موذى كى ايدارسانى كاكيا

ورو براب نے برشغر بڑھا ہ

طا بْرروج من اگر قدر سنشين بودجه باک گرچه شود تنم بهر بهنچ قفس حپ ک چاک

ترجر : - میری روح کا طائر مُبند بال اگر استیان عبّت میں ارتے اُر تے حرم ذات کی قدسی فضا میں بریاب ہوجائے تو چرم خات کی قدسی فضا میں بریاب ہوجائے تو چرم کھی اس کا کچیم مندی کر خواد میراجم ، مجاہدہ وریاضت کے رکڑے کھاتے کھاتے کھاتے کھاتے کھاتے کے بیٹیوں کی طرح جاک جی کیوں نہ ہوجائے۔

بعدازاں ، دنیا ۔ زاج توننوی کے اوراً دادگار بنیٹار کتے ۔ ناز تعجد ، امتراق اور جیات کے علاوہ سمیس رکعت نیاز اوّا مین نتام کی نماز کے بعد پڑھتے تتے اور پھر تمام رات ا ذکار واشخال میں گزار دیتے کتے ۔

بدازاں ، فرمایا رحفزت تونسوئی کی خوراک انتهائی سادہ اور مختفر بھتی ۔ آپ اکٹر گرم سادہ روائی گوشت کے شور بے کے ساتھ کھاتے ، حبس میں گھی کی بہت معمول آمیز سن ہوتی بھتی ، آپ کے کھانے کا گوشت ادھ لیکا ادر ادھ کچرا ہمرہ تھا ، جھے آپ کے سواکوئی ادمی منیں کھا سکہ تھا۔ کھانا کھاتے وقت آپ کا پیالہ پانی سے بھر کر سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ ایک لھر آپ بھوڑا سا چہاتے اور اکس کے بعد پانی کا گھونٹ پیلیے ، اکس طرح کھانا بہت کم مقدار میں کھاتے ادر ہو کھاتے وہ تُطعت لیے بغیر کھاتے تھے ۔

بعدازاں، فرایا ۔ آپ کبھی تنہا کھا انہ کھاتے ، اکثر مولوی تحدامین صاحب کو اپنے سکتے بھٹاتے ، اگردہ موج دیز ہوتے تواپنی صاحب زادی صاحب کو مٹر کیب طعام کرتے ۔ ایک دن آپ نے حصب عادت صاحب زادی صاحب کوطلب کیا ، ان کی والدہ نے بوض کیا ، عزیب نوازاب لڑکی بائغ ہوگئی ہے اور آپ کے ساتھ کھا نا نہیں کھا سکتی ۔ اسی وقت آپ نے اپنی ہمشیرہ کو نبلاکہ کہ کرمیں نے اپنی ہمیٹی کارسٹ تہ ترہے بیٹے کے ساتھ کردیا ۔ اس کے بعد اگر آپ بجھی گھریں کھا نا کھاتے تو اپنی بوق مینی صاحب زادہ گل تحرصا حب کی صاحب اور کی کو ساتھ بھا تے ۔

بعدازاں ، فرمایا۔ ایک دن اپنے دردیشوں کے ساتھ ممار شرایف جارہے تھے ، ایل

بھی ہمرکاب تھا ، اجبانک تیز بارکش ہونے لگی ، قریب ہی ایک گاؤں تھا ، تمام دوست اس میں ہیں ہیں گئے اور ایک ایک کرکے رہائش کے لیے مختلف گھروں میں بٹ گئے ۔ میصلیزاد ، گل محدصا حب کے خیمے میں جالگیا ۔ حب چاشت کا دقت ہوا تو خواجر تونسوی نے فرایا ، مولوی محدا میں کو لاڈ کہ میں اس کے سابھ کھانا کھاؤں ۔ صاحب زادہ صاحب نے وض کیا ۔ تمام لوگ بادی کی وجہ سے گاڈں چلے گئے ہیں ، یہ ایک مافظ قر اُن ہے ! آپ نے فرایا سے لوگ بادی کی دورے آپ آپ نے ایک حافظ قر اُن ہے ! آپ نے فرایا سے مولوی ہے ۔ اُپ نے ایک عافظ بھی مولوی ہے ۔ اُسے آپ نے اپنے سابھ بٹھا کر کھانا کھایا ۔ اکس دن سے وہ حافظ بھی مولوی کے نام سے شہور ہوا ۔

بعدازاں ، تروایا - اگر ج آپ کا بیش ادام بننے میں جھے دہشت اور خوف دامنگر ہوتا تھا ۔ میکن مامر مجبوری دوبار آپ کا بیش ادام بنا ور دو ہی بار آپ کا مقتدی بننے کا آفداق ہات بعدازاں ، تسروایا ۔ کا بل اور قندھار دغیرہ سے طرح کے میوے مثلاً بیتہ ، ممکن ، بادام ، انگور دغیرہ آتے دہتے تھے ، جنہیں آپ درولیوں میں بانٹ دیتے ، لیکن خودان میں سے

上上的

بعدا زاں ، فرایا - بو راسے بوگ صنعت کی وجسے اپنی عمر کے آخری تھے میں ناشتہ یا عصرار: وغیرہ کھانے کی طاقت نہیں رکھتے ۔ خواج تونسوی نے تہجی ناشتے کی طرف توجر نرک ، لیکن بڑھا ہے کی وحرہے کہجی تہجی منقیٰ کے دو دانے کھا لیتے ، ایک دن خادم کے تیمن النے میمیش کئے ، فرمایا آرام دل کے لیے دو کافی ہیں ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ خ بوزہ اور تر بوزہ کبھی نہ کھاتے ۔ جب بیایس غلبہ کرتی تو ایک ووگھونٹ یا نئے کے پی لینے ۔ آپ کالباس بھی سادہ اور بائے نگافٹ ہوتا بھا ہجس خم کا کپڑا ہوا بھی سادہ اور بائے نگافٹ ہوتا بھا ہجس کی کیٹرا ہوا بھی ہیں لینے ۔ آپ آدمی نے آپ کے لیے سیاہ دنگ کی شلواد اپنے ذیئے لے رکھی تھی رکبھی آپ سبز دھاری والی جا در اور کبھی نگرخ اور زرد دھاری والی کنگی پیننے ۔ اکثر آپ کا لباس ، قیص ، سرخ مغزی والی چار ترکی تو پی اور شلوار پرشتمل ہوتا تھا۔ سردیوں کے لیے بادیک قدیم ، مرخ مغزی والی جا در منام نبی صاحب مادوی نے اپنے ذیہ لے کھی تھی ۔ وہاری والی سنگی صاحب زا دہ غلام نبی صاحب مادوی نے اپنے ذیہ ہے کھی تھی ۔ بیدازاں ، فرمایا ۔ خواج مہاروی کی ولایت اور مبھیت کا وہ چرجا نہیں ج ہمیں خواجہ بیدازاں ، فرمایا ۔ خواج مہاروی کی ولایت اور مبھیت کا وہ چرجا نہیں ج ہمیں خواجہ

تُونسویؒ کے ہاں نظراً تا ہے۔ چانیز رکنے ' مجادا 'ایران 'ہرات ' مہندوستان اور تو ہلی ترفیکن سے بیشار لوگ اپنی اپنی استعداد کے مطابق حضرت تونسویؒ سے فیضیاب ہموٹے۔ بعدازاں ، فرمایا۔ خواج تونسویؒ کی زیارت سے پہلے میرے دل میں خیال اُما تھا کہ بزرگانِ سام در شاہد میں نیز نے معاملات سے بیسلے میرے دل میں میال اُما تھا کہ بزرگانِ

بعداران ، حرمایا - حواج و سوی می زیارت سے پہلے میرے دل یں جان اماع مردون سلف مشلاً حصرت عون الاعظم حوشنے بہاء الدین وغیرہ ولایت میں کمال کے درجے کو پہنچے ہیں۔ حب میں معیت سے مشرّف ہوا کو اس قیمے پر پہنچا کہ شا میمتقد میں بھی اس مرتبے کو مذہبنچے مہوں جو نواج تونسوئی کو ملا ہے ۔

بعدازان ون رمایا - آب کے تمام اخلاق وعا دات اور اقوال وافعال سنّت نبوتی

بعدازاں، وف رمایا ۔ خواجر تو نسوی فرمایا کرتے تھے کرم را دمی نے دنیا کو بڑا بھلا کہ ہے۔ دیکن جو کچے مولانا دوم نے کہا ہے وہ کسی سے نہیں بن پڑا مہ

اللِّي وُنْب بِهِ كمين وج مهين ' لعنت الله عليهم الجعين ترجم : \_وُنيا داركيا هجول كيا برت سب پر خلاكي لعنت مهو ؛

نواج تونسوئ فرماتے کہ اگروٹیا کو اکس سے بھی زیادہ بڑا کہنے کا کول علمی امکان باقی ہوگا تر ہیں مولانا روم''سسے بھی زیادہ اسے بڑا کہتا۔

بعدانال افت مایا ۔ صرت خاج تونسوی کی مدمت میں کبھی کبھی ضرعلیا اسلام آیا کرتے تتے ، چنا نچرا یک مرتبہ میں خواج صاحب کی مدمتِ اقدس میں حاصر مخاکد ایک بُورُها مفیدرلیش در پرکیشان حال شخص اپنی پیٹھر کوئی ٹیمیز باندھے خواج صاحب کی مدمت میں طفر مہوا ، آپ نے اکس کی تعظیم کی رحب وہ آدمی صیلا گیا تو آپ نے دوستوں کو بتا یا کہ رہے آدمی خفر عما۔

بچرسندهایا ملطان المشائخ خواج نظام الدین ادلیاء کی خدمت میں بھی اکمز خفرطالیا ما الله می اکمز خفرطالیا ما است کے جوابی کی اکمز خفرطالیا می است کے بیار میں میں تشریف لائے اور ایک صاحب وجد صوفی کی پیچڑ رہے دہ خس و خاش کی جھاڑتے دہے ، جوحالت وجد میں لگ گئے تھے ۔ ایک اور شخص خضر علیہ السلام کی زیارت کا بڑا است تی تھا ، کسی نے اسے بتایا کہ اگرتم خفر کی زیارت کرنا جا بوتو

خاج نظام الدين اولياء ك فدمت مي جاو تما واكام برجائے گا۔

بعدازاں، حضرت محرعلی شاہ لکھنری کے زہروا تھا کا ذکر جھڑا۔ مولوی مراج الدین کبنر کھڑیے نے دائیں حانے کے لیے اجازت طلب کی مخواج شمس العارفین نے فرایا۔ آج پیش ر پیرفسنہ مایا ۔ مرمد کو چاجئے کہ نف نی خواہ شات اور شیطانی و موسوں سے پر ہمیز کرے اور اینے شیخ کے ادصاف اینائے۔

بھر فرمایا۔ سید خرعل شاہ مکھنوی بڑے زاہر تھے۔ بھیر سال مک الجمر شرایف میں خواہر معلین الدین کی درگاہ پر بالی بجرتے رہے۔ بھر حزت کی شکرا کے در صد مبارک کی زیادت کے لیے پاکیتن آئے۔ اس سال خواج تونسوی بھی پاک بیٹن گئے۔ وہاں شاہ صاحب نے آپ ک فدمت میں پناحال میان کیا۔ تراج صاحب نے والیس دوائل کے وقت سدم صوف کو مجی ما تق لها - داست مي صرت نے فرمايا ١٠ عرف کرني دوق وخوق کی جرائ العالم نے کوئی سے بتروع کی اس وقت خاج تو توی پر ذوق دوجد کا زبردست غلبہ تھا ، آپ کے زرِدان گھوڑی می ، اس کے تام بدن سے لیسند بھنے لگا۔ کشنی دفتر آپ نے فرایا۔ یسی شعر پڑھو، شاہ صاحب نے کئی دفہ وہی شور پڑھا۔ بھر و نسر شراعین پہنے گئے ۔ یہاں تھزت و نوی فے شاہ صاحب سے پوچھا۔ تہاری خواہش کیا ہے ؟ انہوں نے بوض کیا ، میری خواہش ہے کہ آپ مجے بعیت سے مزر ف فرمایں - فرمایا ، تہمارے وجود میں چند چری بعیت کے منانى ہيں، جب مک تم انھيں دُور بنيں كروگ مزل مقدد تك نبيں بينچ كے -ايك توبيد كرتمهين فوا فينصب حاصل بع اورحس شخص كور منصب حاصل مواسع دو مرمع حقير نظر آتے ہیں، دومرار کرم قاری می ہواور جوقاری ہو وہ عام طور پر دومرول کو غلط خوان تھی آہے، تيرايد كرتهين على فضيلت بعي حاصل ہے اور جوعالم ہواسے دو مرے نوگ جابل و كھائي وتے ہیں، چوتھا یہ کتبیں اپنے حب نب رکھی فخزے کرستہ ہوا در بوستہ ہو وہ کہتا ہے کوئی منخص خاه کتنا ہی بڑھ کھے لے ترینیں بن کتا۔جب شاه صاحب نے یہ باتین کتی تو پیوٹ بیوٹ کردونے لگے۔ درولیٹوں نے اہنیں بست مجیایا کر محفرت صاحب یہ باتیں شخص مفین کے لیے فرارے ہیں۔ تم ہوائے دہر کو تروصوت نے ہوت کیا میں نام مذکرہ

اوسات کو بالائے طاق رکھ کرکا مل ادادت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر جوا ہول ۔
خواجہ تو نسری کے جب شاہ صاحب کو طالب صادق بایا تو انھیں ہیعت کر لیا اور پیم ان کی کہ ستعداد کے مطابق ایک اللّب عجے ہیں ہمٹا کرا درا دواذکار کی تلقین کردی ' پیم کچھ قرت کے بعد ضاہ صاحب ڈیرہ غازی خان ہطے گئے اوروہ ال بعد خلافت دے کر رواز کر دیا ۔ اکس کے بعد شاہ صاحب ڈیرہ غازی خان ہے گئے اوروہ ال شہر کے گلی کوچوں میں گھڑ منے رہتے ، دنیا داروں کی طرف مطلق رجع عز کرتے ۔ بیسیوں مرتب نواب بعاول خان آپ کی زیادت کے لیے آیا لیکن کچھ عوض زگر پایا۔ ایک دن لوگوں نے شاہ صاحب سے عرص کیا کہ کوچ و با زار میں اس طرح بھر نے سے کیا فائل ج اگر آپ ایک جگر مساحب سے بیشر بڑھا مہ مستقل طور پر بیچھ مبائیں تو یہ انھیا ہے ۔ شاہ صاحب نے بیشر بڑھا مہ مرکز مذشوی سے بیان طریقت مرکز مذشوی سے بیان طریقت

ضمناً ، بیں نے عرص کیا اس شور کا حاصلِ مطلب کیا ہے ؟ مندمایا - فدا کے صور مجرونیا زکا درج بلندہے ، فرا کے سرمنے راینے آپ کو اس کے صور میں 'کتے سے منسوب

كرت بل ادرس سے كر بھتے ہيں، كرده ليرك درم كريتے ہيں۔

بعدازاں، فسنسرایا ۔ شیخ کو جا ہے کراپنے مرید کی استعداد کے مطابق اسے اوراد و وفا نُف کی مقین کرے ، مرید کو جا ہیئے کر صحبت عیرسے پر مہز کرے۔

بعدا زاں ، فرمایا - دروکیش کوچا ہمنے کردن رات عبا دت النی میں شفول رہے اکنفس کے کر د فریب سے بچ جائے۔

بعدازاں ، فرمایا - ایک دن صفرت گیج مشکر کی خدمت میں درومیتوں نے عوض کیا
کہ آپ کے صاحب زادوصاحب فاقے کی وج سے قریب المرگ ہیں اگر کوئی چیز عمایت فرمائی
ترہم الحبیں کھلادیں ۔ فرمایا اس وقت کوئی چیز نہیں ہے ۔ کسی سے قرص کے لو-انہوں نے
عوض کیا ۔ ہیں کوئی آدی قرص نہیں ویتا ۔ فرمایا ۔ تو بھر کوئی حرج نہیں ، جو کچ کر آہے خدا
کرتا ہے ، مقود ہے وقت کے بعد خر آئی کہ صاحب اور مصاحب فوت ہو گئے ہیں ۔ فرمایا اس
کی جمیز و کھنین کر دو۔ درولیٹوں نے عوض کیا ۔ یہ قر گیڑا ہے اور ز نقدی ہے جس سے ہم کھن

تبارکریں۔فرمایا میت کے اور نیجے گاکس بھیٹ کر دفن کردو ، بین نجے اسی طرح کیا گیا۔ سُجان اللہ کا طاب می امکان اور اختیار کے باوجود دنیائے دن کو تھیوٹر کریا و الہٰی میں شغول دہتے ہیں۔
بعدا زاں ،متعی شخص کا ذکر حجوظ ا۔ بندہ نے بوض کیا۔متعی کون ہوتا ہیں ؟ فرمایا صوفیوں کی اصطلاح میں شغی کے بہت سے معنی ہیں اور اکس کے نیمن مواتب ہیں ،اونی ،اعلیٰ اور اوسط ۔ اون وہ ہے جو دنیا کی تمام چیزوں میں پر ہمیز کورسے اور صرف اتنا کھاتے ہیں ہے زندہ رہ سکے۔ اوسط دہ ہے ہو کہ اور مین کی تمام چیزوں میں پر ہمیز کورسے اور صرف اتنا کھاتے ہیں یا جوام اور میں ہی ہوئے دہ سے ۔ ایسلے دہ ہوئے میں اور اپنی خوراک اور پوشاک درخوں کے بھوں سے تیاد کر سے ہوئے بیان کے کنارے پر ہمیڈ جائے اور در ہوئے اور پر ندرے اسے کھاجا تیں۔

پین کے کنارے پر ہمیڈ جائے اور جب وہ مرجائے تو در رندے اور پر ندرے اسے کھاجا تیں۔

صنی ، مولوی غلام سین قریشی سکد گروٹ نے بوض کیا کر ضدا تعالی نے متفق کے اور

ا دصاف بھی باین کئے ہیں: -

يومنون بالغيب ويقبحوالصلوة ومنيب پرايان لاتے ، نمازة مُم كرتے ومنون بالغيب ويقبحوالصلوة اور اور الله وي المون انور الله الله وي الله

و نے مایا - قرآن میں مبتنامتقیوں کا ذکر آیا ہے اتناصلیاء اور شداء کا بھی نہیں۔ بعدازاں ، مومن کی علامت کا ذکر شروع ہوا - فرمایا - کدمومن قلت ، علّت اور ذلّت سے خالی نہیں رہما ہے شخص کوان مینوں میں سے کوئی عارضہ لاحق ہووہ کا اللایا

بدازاں، چارگار قلّت کا ذکر شروع ہما۔ فرمایا۔ سالک کوچاہئے کہ چار جیزیں لینے آپ پر عائد کرسے کم کھانا، کم سوفا، کم بولنا اور کم آمیزی۔ جو در وکیش ان اوصاف سے تصف نہیں ہوگا وہ قرب کے مرتب کونہیں پاسکے گا۔ بر کم خورون، بر کم گفتن مکن خو تو کم باخلق بودن، خواب کم ہو ترجمہ:۔ مقودًا کھانے اور محقودًا بولنے کواپیا شعار بنالے، لوگوں کے ساتھ میل جول کم کھ

اور مند معی مقوری کیا کر۔

بعدازاں ، کسی شخص نے پوچیا کم بولئے اور خاموش رہنے ہیں سے کوننی چیز افضل ہے ، خروایا - علیاء کے لیے بولنا انجیا ہے اور در کوش کے لیے خاموش رہنا بہتر ہے ، کیونکہ قیامت کے دن ہراکی سے اکس کے اعمال کی گیکسٹن ہوگی ، علاء سے علم اور صوفیاء سے بردہ پرتی اور خاموش کے متعلق یونچیا حائے گا۔

بعدازاں ، فرمایا مفلوت کی دونسیس ہیں ، خلوتِ صوری اور خلوتِ معنوی ۔ صوری یہ جے کر مخلوق سے کنارہ کمٹی افتیا رکی جائے ، معنوی میرسے کہ زن وفر زنداور دو مرہے علائقِ دنیوی کے باوجود انسان یا دِ الٰہی ہیں منہ کس رہے ۔

بچرآپ لے ایک حکایت بیان کی - فراما ۔ ایک دن خواج گنج شکرج حضرت جذید بغدادی کے بوتے سے الماقات کے لیے گئے۔ حب اس فار کے دروازے کے قریب پننچے۔ جى ميں ده مولت گزيں تھے تواندرسے آدازاً بی کرا دھرندا ؤ ، کیس آپ نے تعمیل ک بھر تیسرے دن دونوں بزرگوں نے فاقات کی حضرت گنج مشکر و نے پوچھا کدائس دن آپ نے القات سے كيوں منع كيا تھا؟ انهوں نے كهاكد اكس دن تجم براكيب ايسى حالت طارى تھى كر اكراب اندرائة تومل حات - بير بادا صاحب كان سے نفس كى حالت يوهي - انهول تے کها برمیراکتاً جوا پاؤں جواب دیکھتے ہیں شامتِ نفس ہی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنی عرکے تیم سال اسی غارمیں یا دِ النبی میں گذار دیئے۔ ایک دن ایک چرواہن اکس پہاڑ پر رلوڑ پُرارہی متی ، جب میں نے اکس کی اواز مصنی تو چا یا کہ اکس سے طول ۔ جب اس نیت سے میں نے غار کے بامر قدم رکھا تو غیب سے آواز آئی کراسے درولین تو ہماری دوستی سے مُنہ موڈ کرنف نی تقاضوں میں مشنول ہوگیا ہے۔ یہ آواز منفتے ہی میں غار میں بوط آیا ، توبہ کی اوروه يا وَل جو غارس با مرركها من بطور كفاره كاش كريينك دياراب مك مي يحييسال گذر یکے ہیں کہ میں عبادت ورماضت میں مشغول ہوں لیکن نفس کے نثر سے ایمن نہیں۔ بعدازاں امیرال سید بھیکہ کا ذکر آیا ۔ تسروایا ۔ زیروعبا دت میں وہ بے مثل محق اور توحيد كے مرتب ميں هي صاحب كمال مقد - ايك دن انهول في اپنے مريدوں سے

فرما یا کرمس وقت بھی میرے کانوں میں عورت کی آواز پڑے اور میر انفٹ تنعل ہو خوا ہ اس وقت میری عراسی سال مرتمهیں اپنے وصود الے کوزے قرار صوفیا مذکر اس امار مصلحے عالم كونكرصوفيا بزلباس بمننا اسى وقت زيب ديناسے جب ان ان كانفس مركشي هوڙوك. بعدازاں، سطان باہو کا ذکر آیا۔ مولوی نظام الدین نے وض کیا کرسلطان باہو کے فاندان میں سے ایک صاحب زادہ اپنے چند دردلیوں کے ساتھ ہمارے گاؤں آیا - میں ئے اس میں بعض خلاف شرع چیزیں من رکھی تھیں۔ جنانج میں اس کے پاس گیا اور تنبیہ کے طور پر سخت کلای کرنے لگا ۔ اس کے درولیٹوں نے مجھے منے کیا کرالیی باتیں اس کے بالے میں ذکرو اکیا تمیں اس کے جدّ اعجد سلطان با مراسے خوت نہیں آنا ۔ خواج تنس العارفین غے فرمایا کہ ۔ اکثر لوگ توسلطان باہو کی ولایت میں بھی شک رکھتے ہیں ، کیو تکہ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں مکھاہے کہ اگر صرت فرید الدین کننج سٹکر میرے زمانے میں ہوتے تو میں امنیں داز سبحانی اور امراز بردان کی تعلیم دینا۔ خواج شس العارفین نے فرایا۔ اس قع کی بات معطان با بوڑے نہوئی ہوگی اور اگر سم اسے درست بھی تسمیر کسی تو کالت منتی کد گئے ہوں گے اور سترں کے قول دفعل کا کوئی موا خذہ نہیں ہوتا۔ بعدازان فرها یا که محضرت مینی شاره کام تبربست طیندی اسطان با بود کوان كيانسبت ؛ با داصاحب توخر دركناد ال كے فيفن مافقر لوگ بھى سب سے سفت كے كئے۔ بعدازان اس مرضوع پر و نسر ما یا ۔ سننے تصیرالدین جراغ دبلوی کے مربد سید محدثیبودراز "باروسال مک بها روس می ایک بی بیم بر فیط رہے اور استفراق کی وج الني عالم اواس كى كي جرز مى -آب ك مرك بال اس قدر برصة رب كرتام بدل ان مين دُهني كيا-اك طالب فداكو فيز على العرب اوركما بمين فداك تلاق بع تويد محرکتیو دراز کی خدمت میں جاؤ۔ اکس نے تعمیل کی اور حزت کی خدمت میں جا پہنیا۔ آپ فے مراکا کو چھا، کیا میا ہے ہو؟ اس نے کہا خدا کا راستہ یو چھنے کے لیے حاصر خدمت ہوا ہوں۔آپ نے فرفایا۔ مجھ سکیں کواس کی کیا جر؟ پیرجب اس نے بہت زاری اورمنت ما جت کی توآب نے اسے بعیت کیا اور راہ حقیقت کی تعین کی۔

بعدازاں ، ف رمایا۔ مفرت تونسوی کے غلاموں کے غلام بھی ولایت کے مرتبہ بیں صاحب کھال ہوئے ہیں۔ چانچ جب آپ کے فلیفہ صفرت محدیاداں اجمیرشرلیف دوانہ ہوئے توجون دوجیٹا بک میوہ زا دراہ کے طور پرساتھ لیا اور ایک ساتھی بھی اُن کے ہمراہ تھا۔ ایک دن داستے ہیں کسی آدمی نے اُواز دی ، آپ اس کی طون گئے ، اور آپ کا ساتھی اسی جگر کھڑا دن داستے ہیں کسی آدمی نے اُس کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا میں مفر ہوں ، اور تہا اُل مالی مطلب بیسی حل ہوجائے گا۔ تم خواہ مخواہ سفر کی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ محد با دائن صاب نے فوایا۔ ہیں اجمیر ضرور جانا ہے کیونکہ ہیں اپنے کینے کا یہی حکم ہے۔ اس کے بعد خفر اُل صاب نے فوایا۔ ہیں اجمیر کوروانہ ہوئے ۔ کچھڑ وصد بعداجمیر سے دخوای ہے ہو کہ کی موجود بعداجمیر سے دخوای ہے ہو کہ کہ بین آئے اور اجمیر کوروانہ ہوئے ۔ کچھڑ کو مد بعداجمیر سے دائیں گھڑکو آئے سرجب گھر پہنچے تو اس وقت زا دراہ میں سے ایک جھٹا نگ میوہ برستور موجود بھا رہی کہ کے مالی کی خوال مان کی خوال مقارداری کرتے ہیں ، اور اس کے طویل سفر میں کہ موجود کی موجود ہیں ان کی خوال کھی ۔

بعدازاں ، و نسر مایا ۔ حضرت خربارال کا ایک مُرید خدمراد ایک غارمی گوشرنشین ہوگیا ایک دن خواجہ تو نسوئی کی خدمت میں ایک شخص آیا ا در اس نے کھا۔ خرمراد کو غار میں بیعظے پندرہ سال گزرچکے ہیں۔ حضرت تو نسوی نے جاب دیا کہ اس میں تعجب کی کونسی بات ہے: بعت سے حوال بھی تو بیا ڈول میں رہتے ہیں۔

ا سے عوزیز جان نے کہ اگرچہ صوفیا کے نزدیک گوشہ نشینی کا مرتبہ بہت بلیزہے لیکن صفرت تونسوئ کے مرتبے کے مقابلے میں اکس کی کوئی حیثیت نزیقی ساگرچہ صفرت سلطان بائپوصاصب کمال موٹے ہیں۔لیکن انہیں صفرت تینج مشکر سے مقام عالی کے مقابلے میں وُم بارنے کُ کیا عجال ہے کہ جن کا لقب " زیدالانسے یا۔"مشہورہے۔

بعدازاں ، خواجہ تونسوئ کا تذکرہ مٹروع ہوا۔ فرقایا۔ مرتبۂ بجرید میں حضرت تونسوی کا منابت ہی بید میں حضرت تونسوی کہ منابت ہی بیندمقام پر فاکر نکتے۔ چنا نجے آپ کے آستان پر مزار آدمی مقیم سے اور پالجس کے قریب مھان ہوتے ہتے ۔ اسٹے کٹیرمصارف کے باوج دا آپ نے کسب مناسس کے لیے کو ٹی فریر ہی اختیار نہیں کیا تھا۔ لیکن اکس کے باوج دب نیازی کی بیرشان متی کہ حب آپ مند پر بلیٹے تو محص ایک بیگار احبی کی طرح بلیٹے تنے اورکسی چیزے ولیسی کامطلق اظها روز فرماتے تھے۔

بعدا زال ، حاتم اصم كا ذكر شروع ہوا ۔ سند مایا - ایک دن حاتم اصم نے قبلولد سے بدار ہوكر اوچيا ، حالات كى فرعیت كيا ہے ؟ كون كون شهيد ہوئے اور كون كون جها د كر دہے ہيں ؟ لوگ ان باتول سے حیران ہوئے كران كے موتے سوتے جنگ كیسے چيم النمى ؟

بعدازان وسنهايا - ايك دن مي خاج تونسوي كرساة كشتى يرسوار بوا اس ون سواریوں کا بڑا، تجم تھا ، یہاں کے کشتی کے ڈوپ جانے کا خطرہ پیدا ہوگیا۔ اس کے علاوہ وحوب بعی انتها فی نیز عتی - میں فے عصل کیا کہ سواد اول کی کٹرت کی وجے کشتی کو خطرہ درکش ہے، آپ مکم زمانیں کر چندلوگ شتی ہے اُڑا میں ماکشتی سیم سامت دومرے کنارے جا لگے میری طرف و کھ کرآپ نے مرمبارک مجھالیا اور مجھ معدم نہوسکا کہ بیعنیت کی نظر منى ما عضب كر ؟ في يراى دامت بولى كريس في كما تنى كى بعد كى بعد كى شخص نے آپ پر چیزی کا سایہ کیا ' اس کی طرف دیکھ کر آپ نے فرفایا ' اسے ہٹا لو۔ اکس ف تعیل ک - بیم کسی آدی نے اسے تھا یا کتم حزت صاحب پر دوبارہ ما یا کرو-اگراپ منع فرأيس توتم كهناكديهال كالمراع بوف سے ايك توس ف اپنے آپ يرساركيا ہوا ؟ اور دومرے یے کو گفتی میں کمیں اور جانے کی جگری نمیں۔ لیس اس نے اسی طرح کیا۔اب معزت صاحب فاموش ہوگئے۔ اور آپ نے قدرے آرام کیا۔ بھراسی دفت کشتی روا نہ ہوں ۔ جب کشتی دریا کے درمیان بہنی تو جولنے کی اور لوگوں کو زندگی کی اُمید مذرہی - بلکہ يهان كمكر لوگ ايك دوم ب كوالود أع كنف كل حب حفرت صاحب بدار جوف وكتى كى مالت دريافت كى اليس كے تمام خوات ومن كرديتے كشتى خروعافيت سے كارے جالكي اورتمام لوگ صحيح سلامت ساحل برأترك- اس وقت شجع ماتم اصم كاوا قويا و آيا -اورس نے کولیا کر بزرگوں کو گوناگوں حالات بیش آتے ہیں۔

بعدا زاں ؛ مسندمایا۔ ایک دن نشی نمام حسن لما نی سے سُنے میں آیا کہ حضر ت تو نسویؓ کے دج د مبارک پر عبل لی تجلّیات اکس قدر درستی تھیں کرکسی کو آپ کے مرّمقابل بیعظے کی ہمت زیر آن تھی، اور فضل ہیں بیٹھنے والے تام مچوٹے بڑے لوگ فعش بر دیوار بنے رہتے عقے اور آپ کی احبازت کے بغیر کو ان شخص لب کٹ ان نر کرسکتا تھا ، لیکن حضرت کا باطن جمال نجلیات کام کر تھا اور آپ نے بیٹھار لوگوں کو دنیوی گورکھ دھندوں سے نکال کرضدا کی راہ پر ڈال دیار

بعدازاں ، خواج معین الدین الجیری کا ذکر حجیرا ۔ فرنسرمایا ۔ ملک بہندوستان ایک گھناوُنی قاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حجب خواج معین الدین ، رسول بندا کے حکم کے مطابق مہندوش تشریف لائے تو آب نے کفر کی قاریکی کو نور اسلام سے بدل دیا اور جگر جگر اسلام کی رونق دوبا ہوئی ۔ راجیو قانہ کے جہا راج اور خواج مخریب نواز کے درمیان مخالفت بیدا ہوگئی ۔ کئی بار جہا راج نا کہ کا کچے بھی زبگا ڈسکا ، اور بالاخ اکس نے تسلیم کیا کہ مجوبی مقابلے کی ہمت نہیں ، کیونکو ان کے پاکس الوہی طاقت ہے ، اگر معاطر صرف خلام پر مدینی ہوتا تو تھے ہیں جو کچھ چا ہمتا کر لیتا ۔

بعدازاں ، فرایا ۔ صونی کو ظاہر شریعت کے مطابق اورباطن طریقت کے مطابق رکھنا چاہیئے۔ اسی موضوع پر خواجر حافظ شیرازی کا ذکر تھیڑا۔ فرمایا۔ آیک ، دن خواجر حافظ مسی میں بیٹھے تھے ، قریب ہی ایک استاد دلیان حافظ پڑھا رہے تھے ۔ خواجر حافظ نے استاد کو مخاطب کرکے کہا۔ آپ توجر فر مائیس شاید مصنفت اکس سے کچھا در مرادلیتا ہو۔ اگ تاد نے بھر تقریر نئر دع کی ، حافظ نے بھیر کہا۔ آپ خور نہیں کرتے شایداس سے صفت کی کچھ اور مراد ہو۔ اسی طرح اُستاد نے یا پنے تقریر ہیں کیس۔ آخ کار خواجر حافظ کے قدموں پر سرر کھ دیا اور کہا۔ میرا گمان ہے کہ خواجر حافظ آپ ہی ہیں۔ وہ شعر یہ ہے مہ از خیال لطف مے مشاطر حالاک طبع

ادعیات مسیر برگر گل خوکش می کندینها ل گلاب درضمیر برگر گل خوکش می کندینها ل گلاب ما با بر مقر مسیرم ادع فان اللی سعب مشاطع حالاک طبع سعیم ادعارو کا

مجر شربایا۔ نے سے مرادع فان اللی ہے، مضاط میالک طبع سے مرادعار دیکالی، برگ کل سے مراد احکام مشربعت اور کاب سے مراد مقیقت ہے۔ مینی جس طرح کلاب کی پکھڑی میں خرمشبو کا عند مضربعے۔اسی طرح عارف کا مل بھی مقیقت کو نز لیعت کے بائس میں پوشیدہ رکھا ہے۔ بینی اپنے ظاہر کو نٹر بعیت سے آراستہ کرما ہے اور باطن کو حقیقت سے مزتین کرما ہے۔

بعدازان و مایا - حفرت تونسوی اکثر ادقات سماع مے دوران تو سد کے موضوع بر نگ دھوانگ اشعاد تعفیصے پر ہمیز کرتے اور فرمائے کہ پیشمٹیر بر ہمذہ ہے۔ اصل سخن تو حافظ سیرازی کی عزبل ہے ، جوعلامتی اسلوب کی ہمترین طلب اور جس میں بات رمز و کن یہ کے صینوں میں زیادہ مؤرّ طور پر مباین ہوئی ہے ۔

بعدازاں ، فرمایا - میرے است دصفرت مولوی محد مل صاحب محصدی فرمات - اگر مجرب اپنے حشن کوخود بے پر دہ دکھا ہ بھرے توکسی کو اس کے حشن کے مشاہدے کا ذوق ہی مز رہے اور اگر حشن اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے تو ہراً دمی اس کے دیکھنے کا مشاق رہما ہے خواہ پر دہ دارسیاہ فام ہی کیوں زہو - نیز انسان کی بی فطرت سے کہ اسے جس چیز سے ردکا عائے وہ اسی پیا مجمر ہے ۔

بعدازاں ، صوفیائے کرام کا ذکر شروع ہوا ، فرمایا ۔ صوفیائے متقدیمین نے مال دنیا کو مشور صدیث کر" دنیا مرائی دنیا کو مشور صدیث کر" دنیا مردارہ اور اس کا طالب کیا ہے " کے تحت تھیں قبول نزکیا اور اگر کوئی چیز آجاتی تواسے بھر ضراک راہ میں خرچ کر ڈالتے ۔ لیکن آج کل کے صوفی مالِ دنیا کورفیقِ دارین سمجد کر جمع کرتے ہیں ۔

# مكتبرقنا اورستني وثبو

جیحرکو قدم برسی سے مشرف ہوں۔ مولوی سلطان محمود ناڑی والا، غلام تحمد دروکیش پو مطوفاکی، عالم شیرلا محری اور دوررہے یا را ان طریقت بھی مشر کیب محبس سختے ۔ کبتر کے موضوع پر گفتگو شرقع بھوئی ُر مُواجِرشش العارفین نے فرمایا ۔ شکیتر انسان کی عبادت قابلِ قبول نہیں بھول ۔ لیس کبتر خوا کی ناراضکل کا موجیہ ہے اور ایمان کے لیے مُضر ہے ۔ کبتر انسان کوعوفان سے محوم مکھما ہے اور ذلیل وخوار کرتا ہے۔

مریث شرفین میں مذکورہے: ۔ من بطابام عمله لولیسی ع جس شخص کاعل اسے پیچے ڈال دے اس کاب ب منسبه ک اُسے بھائیں سکتا۔

یں سالک کو چاہیے کہ اپنے حب سنب پر فو کرنے کی بجائے یا دِ اللی میں شغول رہے۔
صنمنا ، بندہ نے ہون کیا کہ اکثر جھوٹے لوگ اپنے آپ کو سیّد قوم سے منسوب کرتے
ہیں ، آپ کا کیا بنبال ہے ؟ فرایا۔ رسول فدانے ایسے لوگوں کے بارسے میں فرایا ہے کہ
فعا تعاملے اس آدمی پر لفت بھیجا ہے جو عزر قوم ہونے کے باوج داپنے آپ کوسیّد بنا با
ہے اور اکس شخص برجبی فدا لعنت بھیجا ہے جوسیّد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو فال بنا با

لعنة الله على الداخلين اين قرم ونسب جهور كردوسرى قرم اورنسب والخارجين وم اورنسب والخارجين

بعدازاں ، رفع مستی موہوم کا ذکر حیرار خواج شمس العادفین نے بندہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا رسالک کو جا بھٹے کہ اکثر اوقات مولانا روم سے ان اشعار کو زیر مطالع رکھے ، کیونکہ رفع مستی موہوم کے لیے یہ بیحد مفید ہیں ۔ بھرآپ نے مثنوی سے نوشٹو پڑھ کرمشنا ۔ صفمنا ، مولوی وز راحد چنیو ٹی نے موصل کیا کہ دفع مہتی موہوم کے لیے کوئی چیز ارمشنا فرمائیں ۔ وسندرمایا ۔ سالک حب تک ماموا دا مشرسے بالا تر ہو کر صفیقت حتر ہیں منہ ک موہوم کی قدرسے حیث کا دا نہیں یاسکتا ۔ بھرآپ نے یہ مصر عمر برطاع جا

کھیڑا مروئے ، جھیڑا ٹیک دنجے ، دانجا جنگ سالال دی ٹیرکر ۔ بعدازاں ، فرفایا - افسوسسے عرکا زیادہ حقہ گزرگیا ادر ابھی کمک ہم سے سفر آفرت کے لیے زادرا ہ بھی تیار نر ہوسکا ۔ فوٹش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دادالامتحان سے اعمالِ صلّاً کا ذخیرہ ساتھ لے کر دوسری دُنیا کو معدھا رہے ۔

بعدا زال، فرايا - من تعالى المريخ كامل كي صحبت عطاك هي، كرجي اطاعتين

کائی بھی پر اپر دا ادا نہ ہوسکا ، اور اکثر لوگ میرے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ خواجر تو تسوئی نے مجھے دوؤں جماؤں کے مراتب بخشس دیئے ہیں۔ اگر کوئل گفائل میں کہ مراتب کے موائی کے ایک بھین کہ دے ۔ یہ بات کرتے کرتے اور ایک لقم اس کے آگے بھین ک دے ۔ یہ بات کرتے کرتے آپ آب بدیدہ ہوگئے اور چند احباب پر وجد طاری ہوگیا ۔ سبحان الشرکا طاب می کا مل طاب میں میں کہتے ہیں کہ: ۔ مشیخ اور کھل فارشیخ کا مرتبر رکھتے ہوئے ہیں ہی کہتے ہیں کہ: ۔

ماعبدنا حق عبادك وماعرف المم سرز توثیری عبادت كامی ادا برا مهاد حق معرفت ك معرفت كامی، ماصل كري بير -

بعدازاں افنائے مستی موہوم کا ذکر چھڑا۔ بندہ نے ہوض کیا کرعبادت کا مقصد کیا ہے ؟ سندہ ایا ۔ عبادت کا مقصد فنا اور فنا را لفنا اور بقا باشر ہے ۔ بھر فرایا ۔ فنا کے ختف راتب ہیں ، چنا نچر رسول فداکی فنا دور سے تمام پیٹیبروں کی فنا پر فوقیت رکھتی ہے۔ اسی طرح اولیائے کرام کے مراتب فنا بھی آپس ہمیں متفاوت ہیں ۔

صَنْ عَلْ جِ تَعْلِبِ الدين بَحْتَيار كاكُ "كُ فناكا ذكر شروع بروا - فرايا - قوالول في على

کی مجلس میں دیر شعر بڑھا ۔

کر شت گان خنر بر سیم را ہرزماں از عیب جان دیگراست
جب قوال بہلام صرعہ پڑھتے تو آب جان بحق ہوجاتے، جب دو سرام صرعہ پڑھتے تو بہلی جات میں زندہ ہوجاتے۔ بہاں کہ کر کئی بار اسی طرح ہوا۔ حب آپ کی زندگ کی گھڑیاں تمام بہو ہیں تو خداکی قدرت سے قوالوں کے ذہن سے دو سرام صرعہ اُتر گیا اور دہ بیلے مصرعے کی دیٹ لگاتے دہے اور خواج صاحب واصل مجذا ہوئے۔

بعدانان، فرمایا - ہرولی کو اس کی استعداد کے مطابق فنا صاصل ہوتی ہے۔ بھروٹ رمایا - کسی آدمی نے خواج تو نسوئ کی خدمت میں ہوص کیا کہ شیخ سعدی میں کا ایک شعر ہے م

نوئے بد در طبعیت کر نشبت زود می برقت مرگ از دہست جس سے پر حیا ہے کہ بڑی عادت موت کے علادہ کسی طاقت سے بدل نہیں جائمی الیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر آدمی بُری نصلتیں جھوڈ کر اچھی خصلتیں اپنا لیتے ہیں اکس کی کیا وجہ ہے ؟ فرایا ۔۔۔۔۔۔ موت کی دوسیں ہیں افتیاری اور اضطراری افتیاری یہ ہے کہ انسان اپنے اداوے کے ساتھ سننے کا مل کی صحبت افتیار کرسے اور اوصاف ذہیم کو چھوڈ کرا وصاف حمیدہ سے اپنے آپ کو اواس ترکرے استین سعدی کے شعریں موت سے مرادی افتیاری موت ہے موادی افتیاری موت سے مرادی افتیاری موت سے درگر اضطراری محتاج تعارف نہیں۔

بعدازاں ، فرمایا - ہر جینے کا نیا جا نہ صفرت محبوب سیمانی شیخ عبدالقادر جیانی ہے کی خدمت میں صاحر ہوتا اور کہنا کہ اس ماہ میرے دوران گردش میں اس قدر سردی ، بارکش بیماری وغیرہ بیدا ہوگی ۔ بندہ نے عرض کیا کہ کیا جا نہ کی شکل دصورت بھی (انسانوں جیسی) ہے ، فرمایا ۔ سجب کا طان حق کرفنا میں کمال کا درج صاصل ہوجا باہیے تو تمام الشیاء ایک معید صورت میں ان کے سامنے آتی ہیں ، چانچے قیامت کے دن ہرانسان کے اچھے اور بھی خورت میں ان کے سامنے آتی ہیں ، چانچے قیامت کے دن ہرانسان کے اچھے اور بھی منا بدہ کری بھی خورت میں منا بدہ کری بھی اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کے تہم اوصاحب ذمیر اوصاحب میں میں منا بدل جاتے ہیں اور بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کے تہم اوصاحب ذمیر اوصاحب میں میں میں جذب ہوجاتے ہیں ۔

برل جاتے ہیں اور بعض اولیاء اس سے بھی بست آگے بینی اقوال وافعالی بشری سے گزر کرفناء الفناکے اوصاحت میں جذب ہرجاتے ہیں۔

بعدا زاں ، آپ نے مولوی معظم دین صاحب مردلوی سے در دلیتوں کی بیماری کا حال دریافت کیا ۔ مولوی صاحب نے بیماری کا حال دریافت کیا ۔ مولوی صاحب نے بوض کیا کہ مردی کی دح ہے بیماری ندور بکر ہلگئی ہے۔ مواجع مسل العارفین نے فرایا ۔ مورج ان دنوں اکس طرح چھٹپ گیا ہے کہ گویا بھر کبھی مہذ نمنیں دکھائے گا ، جس سے لوگوں کی بیماریاں دُور ہو سکیں ۔ بھر بیر شعر پڑھا مہ من زمیران پردیک دلتی کسٹ یافتم من زمیران پردیک دلتی کسٹ یافتم اس مہم بدزد کہ شب و گہ ابری گیرد بدوشس اس مہم بدزد کہ شب و گہ ابری گیرد بدوش

سُورج کُن کمیا مل بھی اور اسے بھی کھی رات کا کالا چرمجُرالیتا ہے اور کھی یاول کندھوں پر کھینے لے جاتا ہے ۔

میرس مایا - سورج ایک بیشر عام ہے ، حب طلوع ہوتا ہے تو مشرق سے مزب علی میں ماری سے مزب علی میں ماری سے مزب کی م میں تمام مخلوق اکس سے سفید ہوتی ہے - بھر بیر حدیث شرایف بڑھی -المشمس جبتر المساکین سوج بؤیبوں کا کوٹ ہے -

المستحس جبر البسا کے اور الب سال تو مردی کر بدل او ہے۔ فرایا۔

بعد ازاں بندہ نے عوض کیا کہ اس سال تو مردی کی شتت نے طول کر اس ساز مردی کی شتت نے طول کر اس ساز مردی کی شتت نے طول کر اس ساز مردی کی شتت ہے گھرے آفو تک ،

دو مری جیڈ بیلی بوہ سے دسویں ماہ تک ، تیسرا جیڈ بیسویں ماہ سے بیسویں بھا گن تک ۔

ان میں سے درمیا فی جیڈ کی مردی شدید تر ہوتی ہے۔ یہ بھی جی تعالے کا ایک مظہر ہے۔

کبھی وہ مردی میں ظہور کر تا ہے ، کبھی گر ہی ہیں ، بعول خواج اجمیری ہے ۔

اے کہ در ہر مظرے نوعے ظہور سے کردہ ای در لباس جملہ اعیاں تو عیانی کیستی ؟

# شيطاني فريث ورنسواني محلس

مفة كى دات كوقدم بسى كى سعادت صاصل بولى - مولوى معظم دين صاحب مرد لوى مولوی سلطان محمود فاڑوی ، سیر محدورونش اور دو مرے یاران طراقیت بھی تشریک محب س تے ۔ کُلاجی کے مافظ مردارنے ہومن کیا۔ اہل فن کوسٹیطان ورغلا سکتا ہے یانسیں ؟ مواجئمن العارفين نے فرمایا شیطان محضرت اُدم اور حوا کو گذم کا دانه کھلایا ادراس وتب دونوں حزات کوہشت سے نکلنا بڑا۔ اس کے بعد صرت بابیل اور قابیل میں مجار اکھڑا كرديا - حتى كدق بيل في صرت عبيل كوشهيدكرديا - إس ك بعد فرة ك بيشول عم علم یافٹ کو ایس میں نوادیا۔ حب نوخ کی سنتی جودی بیار سے کنارے اُڑی تو مافث جین اور ما چین کے علاقوں میں چلاگیا - وہاں ایک پہاڑ پر اس نے ایک سیقر پر بیقر مارا جس سے أك كاشعد لكلا اوراس في شيطان كربهكاف يدكها كريشعد ميرا فداس و بيرايف ما متعلقین کواس کی پستش کا حکم دیا اور ابھی کے آتش پستی کا طریقہ جاری ہے۔ بعدازاں ، حضرت آدم اور مائی حوّا کا قصّہ سیان کیا کہ بہب حضرت آدم اور حوّائے ز مین پراُڑ کراینا تھکا نا بنایا تو ایک دن شیطان مائی تو ا کے پاکس آیا اور اپنا بجبّے وہاں چھوڑ کر خود چلاگیا - جب اوم" أ ف تو انبول نے پرچیا یہ بچ کس کاب، عزانے کما المبیں اپنے نچے کومیرے پاس چوڑگیا ہے۔ آدم نے غضبناک ہوکراسے مار ڈالداور زمین میں دفن کردیا جب البيس في اكر بوجيا كريرا بيكال ب ؛ توح آفكا - آدم في اسه اركر دفن كرديا ہے۔شیطان نے کہا اے نین کس حاصر ہو۔ وہ اسی وقت صاصر ہوگیا۔شیطان اسے پھر سخا کے سرو کرکے چلا آیا۔ آدم دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا۔ اسے تم نے اپنے باس کیوں رکی ہوا ہے وہ وانے کیا۔ اس میں میراکھ دخل نئیں، وہ زبرکتی میرے ہاس چور گیاہے۔

ارم نے اسے ذبح کیا اور ذرہ ورہ کرکے مختف ہماڑوں پر بھینیک دیا ۔ حب البیں آیا تو اسس نے بھر کہا اسے خوا سے موا اسے بھرا اسے خوا سے بھرا سے بھرا اسے خوا سے بھرا اسے بھرا اسے بھرا سے موا کے پاس جھوڑ گیا ۔ آدم نے پھراسے دیکھا تو ان کے خصے کی کوئی انتہا نہ رہی 'انہوں نے اسسے جلاکر اس کی داکھ کو دریا ہیں بھینیک دیا ۔ البیس نے بھر آواز دی اسے خاکس حاصر ہو 'وہ وہ بھر حاصر ہوگیا ۔ شیطان اسے ہو آ کے حوالے کرکے جلاگیا ۔ جب آدم آ آئے تو انہوں نے کہا ۔ اسے ہوا ہی خاکس نے بھر انہوں کے خاکس نے کہا ۔ اسے ہوا ہی نے کہا ۔ اسے ہوا ہی جو رسوجی ہے کہا سے دیگیے ہیں لیکا کر ہم کھالیں ۔ انہوں کوئی بھی کارگر نہ ہوا 'ا ب جھے ایک تجوز سوجی ہے کہا سے دیگیے ہیں لیکا کر ہم کھالیں ۔ انہوں نے انہوں نے انہوں نے دونوں کے انہ رون سے جواب دیا ۔ ہیں حاصر ہوں 'شیطان نے کہا اسی جگر دہ کیو کھر صاحبان کے انہ رون سے جواب دیا ۔ ہیں حاصر ہوں ' شیطان نے کہا اسی جگر دہ کیو کھر میں دونوں سے جواب دیا ۔ ہیں حاصر ہوں ' شیطان نے کہا اسی جگر دہ کیو کھر میں دونوں ہے جواب دیا ۔ ہیں حاصر ہوں ' شیطان نے کہا اسی جگر دہ کیو کھر میں دونوں ہے جواب دیا ۔ ہیں حاصر ہوں ' شیطان نے کہا اسی جگر دہ کیو کھر میں دی خوا ہیں ہیں تھی ۔

صَمَاً ، فرایا - ہرانسان کے دل کے سابقہ کم می ایک فرشنہ اور ایک نظام گوق ہوتا ہے - فرشنہ نیک کی ترخیب دیتا ہے اور ختاس بدی پڑاکساتا ہے ، چنا مخبر قراکن پاک میں مذکور ہے : -

انما ياموكو بالسوع شيطان تم كورُانُ اور بي حياتي بِأكماة

والفحشاء ہے

بعدازاں ، فرمایا ۔ ملیم ماعور نائی ایک شخص کے ولایت کا درجہ حاصل کیا ہوا تھا ،
میکن بالاً فر وہ شیطان کے ورغلائے پراس ونیاسے ہے ایمان ہوکرگیا۔
مجدازاں ، فن رمایا کہ ۔ برصیصا کا مل ولی الشرتھا ۔ اس نے سات سوکا تب رکھے

مبدازان، فن مایا کر - رصیصاکا کی ولی اشریخا - اس عیات موکاب سط موتے تھے۔ لوج محفوظ سے جوحال دریافت کرا کا تبول کو بیان کر دیتا ادروہ اسے کھولیتے۔ اس نے سرتر برس خدا کی عبادت کی اور شیطان کا بھی اس پر کوئ بس نہ چلتا تھا - ایک دن شیطان ان نی صورت بناکر اس کی عبادت گاہ میں سخت ریاضت میں مشنول نظر آیا، بوسیصا اس سے اناما تر ہوا کہ اسی وقت اس کا مرید موگیا ۔ شیطان نے دائیں کے وقت شفائے امراض کے لیے بیند کلے بوصیصا کو سکھا دیئے اور خود شہریں جاکر اس نے ایک شخص کو

أسيب ميں ڈال ديا۔ اور پيرطبيب كى صورت ميں ظاہر ہوكر إس كے گھروالوں سے كينے لگا ، بصیصا کی دعا کے علاوہ اس کا مطلق کو اُل علاج نسیں۔ کیس اس مرایق کو برصیصا کی عباد لگا میں لایا گیا - رصیصا نے وہی دم محیونک دیا ہوشیطان اس کوسکھا گیا بھا - مراحی فرراً ورست مولكيا - القصد ستيطان لوكول كواسيب من ذال ذال برصيصا ك طرف بعيماً رسا ادر برصیصا کے دم سے لوگ فررا تھیک تھاک مروجاتے تھے۔ ایک دن شیطان نے بادشا ك روى برأسيب وال ديا ، برصيصا نے اسے دُم كيا ، روكى فرراً بھلى جنگى ہوگئى - بيم رصیصا نے شیطان کے اکسائے پرشہزادی سے ذاکیا اور الامت ورسوائی کے خوت اسے قبل کرکے اپنے جُڑے میں دفن کردیا ۔ اس کے بعد شیطان نے لڑکی کے بھائیوں کو الس امرك اطلاع كردى اور انفول نے برصیصا كو بھائسى پرچڑھا دیا۔اس وقت شیطان اپنی وہی میلی صورت بناکر ظاہر ہوا اور کہا تھے سجدہ کر ڈ ماکہ تمہیں ریا کی ولاؤں۔ جنانچے رصیصا نے اسے سجدہ کیاجی سے اس کی عبا ذمیں ضائع ہوگئیں اور وہ جاو دانی توست میں گرفتار بو مراب نے برایت بڑھی:-

شيطان بيلے توانسان كوكها ہے كە كفراضا كاليس حب انسان كفر كا مركب مرجاناً ہے توشیطان کہا ہے، میراکس میں کیا

بعدازاں، نسرمایا عورتیں شیطان کا جال ہیں، جوگراہ ہوتاہے وہ مورتوں کے مال مي مينس ما تا ہے۔ ميا كرحديث مثرات ميں مذكور ہے : -ورمی، شیطان کے بیندے ہیں۔ النساء حبايرك الشيطان بعدازاں، فراما۔ انسان کی نظر، شیطان کے تیروں میں سے زمرا لودہ تیرہے

دانسان کی) نظر شیطان کے زمراکوہ ترول میں سے ایک تیر ہے۔

مديث ترفيف مي مذكوريد :-النظرسهم مسمومهن سهاء الابليس

اذقال للونسان اكفرفلما

كفرقال انى برئ منك

بعدازاں، فرمایا ۔ سالک کوہورتوں کی مجت پر مہز کرنی چاہیٹے کیونکو ہوت پر بھی تعاقب کا وارو مدارہے ۔ نیز عورتوں کی مجتب پرناز نزکرنا چاہیئے کیونکر چند وٹوں کے بعد، اسس سے، سوائے پرنشان کے کچے ماصل نہیں ہوتا، بقول حضرت علی شالد کاح جیلئے بھر کے لیے تولدت سیکن النکاح سروں شہر و عندونم میں مورید ہوئے کے مصیبت ہے، اس کے دھو و کے سر ظبھر و میں مارصند بھی ہے الدوم میں مارصند بھی ہے اوری مہر مزید برآل ۔

بھرف رمایا۔ مرکزی معظم دین مرواوی عالی ہمت انسان ہیں۔ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ عوم متداولہ میں منتہی کی فضیلت رکھتے ہیں ' حج اور حربین شریفین کی زیادت سے فارغ ہرکراب یا والہٰی میں مشغول ہیں اور عور توں کی محبت آج یک ان کے ول میں بیدا نہیں ہوں ۔

بعدا زاں ، فرمایا - مصرت تونسوی کی ضرمت میں گوم آمامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے ذیئے انگر کا غلرصاف کر ناتھا۔ وہ ایک عورت کے سابقہ معاشقہ بھی رکھتا تھا اور روز انہ محروا ساغلہ چُراکراپنی مجبوبہ کو دیتا اور کھتا کہ میرے ساتھ شکاع کر و۔ وہ کھتی کہ نکاح سے تسس

بعدازاں 'فرمایا۔ اس زمانے میں منکوحہ عورتوں سے مجلس رکھنا بھی زماکے برابرہے 'کنونجہ طرفیت میں نکاح وہ ہے جو محص سنّتِ رسول کی بؤمن سے ہوچوخوائٹ نفس کی سکین کے لیے ہوا ہالی کے نز دیکے حوام ہے۔عاشق سے مراد وہ سالک ہے جو تمام تعینات میں خواہ انسان ' خواہ حیوان ، خواہ پر زرمے ، خواہ وحنی حابور ہوں 'مجوب حقیقی کامشا ہرہ کرہے ۔

بعدازاً ل، فرمایا - سالک کوچا ہے کرفجرد رہے اور اگریہ مکن نہ ہو تو سنّت کے مطابق نکاح کرے اور اکس کی نیّت یہ ہو کہ یہ نکاح نیک اولاد بیدا کرنے اور شنّت کی ادائیگی کی فض سے ہے ، کیونکر ترم اقوال وافعال کی بنیا دخلوصِ نیّت پرمبنی ہے ، جیسا کہ حدیث شراہین ہیں آیا ہے اللاعمال بالنسیات -

ضناً ، حدى نامى ايك دروكش في وض كيا ، جب ميں ف نكاح كى سنّت اختيارتين كى تقى ترتيم اُدى مجھے نيك جانتے تھے اوراب جب كرميں نے يسنّت اختيا دكى ہے تو لوگ مجھے طوز دیتے ہيں كہ باوجوداتني رياضت اورعبا دت كے آخرتم ايك عورت كے بعيندے ميں مھينس كئے۔ بعدازاں ، فسندوایا۔ اس زمانے کا نکاح زماکی ما نندہے ، کیونکد اکثر لوگ جو نکاح کرتے بلیں توکل ، صبرورضا اور شکر و قماعت کے مرتبے سے توجم ہوتے ہیں اور نماز روزسے اور دور سر شرعی امور کے بھی تارک ہوتے ہیں ، اذکار واشغال میں سستی کرتے ہیں اور دوزی مال حرام سے حاصل کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ خواجر تونسوی کے خلیفر صخرت محمد علی شاہ صاحب کی بیوی فوت ہو گئی تواہنوں نے دومرے نکاح کا ادادہ کیا ، جب یہ خبر صخرت تونسوی کی کندمت میں پہنچی تواہنوں نے فرمایا وہ بھی مرجائے گی۔ تقدیر الہی سے دومری بیوی بھی مرکشی ، انہوں نے پیمر نکاح کا ادادہ کیا ، حضرت نے فرمایا یہ بھی مرجائے گی اور یہ بھی فرمایا کر ہیں دکھیتا ہوں کون غالب آ باہے اورکون مغلوب ہوتا ہے ؟ جب شاہ صاحب نے یہ شنا تو نکاح کا ادادہ ترک کر دما۔

بعدازاں ، فرمایا۔ نکاح نیک اولا دکی خواہش سے ہونا چاہئے ، اگر مرفے کے بعدادالاہ اپنے والدین کو نیکی کاسلسلہ باقی رہے۔ اگر چونگاح کے بعدادالاہ کے بعدادالوہ کو گئے جائے گئے اس دن نیک اعمال کے سوااور کوئی چیز کام بنیں آئے گی۔ بھرا آپ نے بہ شر پڑھا تو باخود ببر توشہ منو کے بیاست سے کہ شفقت نیا بد زوسٹ زندوزن کر جھرا کے مادی مناد کی منادی کر گئے مہاری کر گئے مارس نہیں بندھ کے اوراہ تم خود ہی ساتھ سے بھر اکمی کے ۔ کوئی ڈھارس نہیں بندھ کے کے ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ حضرت تونسوی اکثر فرمایا کرتے متے کہ ہمارے اور عور توں کے درمیان ایک شعکش جاری ہے ، تمہمی وہ غالب آگر ہمارے ورولیٹوں کو بہ کالے جاتی ہیں اور کہمی ہم غالب آگران کے شوم ہروں کو بکڑ لیلتے ہیں ۔

بعدازان فراما مخواجگان جِنْت میں اکثر حضرات نے ایک یا دوسے زیادہ شادیا نب رس

بعدازان ، فرایا۔ اولاد تدین قسم کی ہولی ہے ، ثیر ، شیر ، کیر - ثیر وہ ہے جو

قول وفعل میں اپنے والدین کے برابر ہم، سیتر وہ جوبڑھ جائے اور کیتر وہ جو کتر ہمو۔

بعد ازاں ، فٹ رمایا ۔ نکاح بیٹ ک ٹننت ہے ، نئین یم اس کے لیے سُننت ہے ،

جس میں خواہ ش ب نفس نی زبوں ، نکاح کوسنت کمن سنّت کی تو این تو نہیں ہے ، البست

نکاح کرنے والے کواپنے آپ پر نبجت ہونا جاہئے کہ اتنی عمر مجرّد رہنے کے بعد آخ کاروہ عور ت

بعدازاں ایک درولیش کوفرایا۔ تونے بھی کسی عورت سے نکاح کیاہے ؟ اکس نے کہا کمیاہے لیکن وہ کم عربے ۔ آپ نے فرمایا رسانپ کا زمرخوا ہ مقوراً ہو خواہ زیادہ دونوں صورتو میں معاملہ برابرہے ۔

بعدازاں ، فسنروایا ۔ اے درولین بی بی حوّا کو صنرت آدم کی بیل سے بیداکیا گیا ، اسی لیے عورت سیدهی نمیس جوتی ۔ پھر ریشعر برطوعا سے

زن ازبيوے چيات اُونين کس ازچيد راستي برگزندنين

پھر خرایا ۔ عورتیں تمام گنا ہول کی جڑ ہیں اور خداا در دسول کی فافران کا سبب ہیں۔ مجرد آدی کو کسی سے کوئی حاجت نہیں ہوتی اس لیے وہ ہرحالت میں یا دِ خدا میں شغول رہ سکتا ہے۔

بعدا زان و رایا به نکاح کرنا ، مدس اور قاصنی ہونے کی خوابہش کرنا تینول ، ننے عوال بیں ، کیونکہ دل جب یک ماسوا والشہ سے فارغ نز ہوواصل بالشد نندیں ہوسکتا بہ بقول مولا مہر تعلق حجاب است و بے حاصل چو بیوندھے بگسلی ، واصلی

بعدا زاں ، مكار اوميوں كا تذكرہ مشروع ہوا ، فسندہ اور بہت سے لوگ تسخير كے ليے حُب اور عدادت كے تعويذ لكھتے ہيں اور اپنا وقت ضائع كرتے ہيں اور اكس كام كوسيت بناكر لوگوں كودھوكا ديتے ہيں۔

ضن ایک شخص نے دو صلی کی کرجب کوئی آدمی سیار ہوجائے قرمکا رلوگ کھتے ہیں ا اسے کسی نے جادد کر دیا ہے ، پھر بیاد کے گھر جاکر کسی کونے سے مدفون تعویذ نکال کرد کھ دیتے ہیں ، کیا یہ تھیک ہے یا بہیں ؟ خواجرشمس العارفین نے فرایا ۔ اگر کسی آدمی پرجادو یا تو بند کا اثر ہو تو اکس میں کیا تعبیب ہے ؟ لیکن یہ جو بعض مکا رآدمی مدفون تعویذ لکا ل کر دکھا دیتے ہیں محض جوٹ ہے ، کیونکران کا حراقہ ہی ہیں ہے کہ تعویز کے چند کرڑے ایک جیخوٹے میں لیسٹ کر اپنی سخمی میں رکھتے ہیں ہور ہو اور ہول باتیں بنانے کے بعد کھتے ہیں کر فلاں کونے میں پیند تعویذ دفن کئے گئے ہیں ۔ جب اس کونے سے کچھ مزلکلے تو کتے ہیں دومراکور کھود و کا اسے کھودنے کے دوران وہ تعویز جو انہوں نے معلی میں رکھا ہو تا ہے ، چالاکی سے میٹی میں میٹی یا دیتے ہیں اور کتے ہیں یہ دکھو بھاں تعویذ دفن کئے گئے ہے۔

بعدازاں استرایا۔ اکثر مکارلوگ کتے ہیں کہ اگرکسی کو کن چیز گائم ہوجائے تو ہم چرکا پتر یا گئے ہیں کہ اگرکسی کو کن چیز گئے ہوجائے تو ہم چرکا پتر یا تھے ہیں اکس اوی پہلیں چورکا پتر یا تھے ہیں کرکس اوی پہلیں چورک کا شک ہے ؟ جب انہیں حالات بنا دیئے جائیں تو ایک خص چیز ہے اس آدمی کا مام اپنی مجھیل پر کھے لیے ہیں جو بطام زخر نہیں آتا الیکن جب اس پر میا ہی ساتے ہیں تو تحفی عود ف دو تن دو تن ہوجاتے ہیں ، بجر کتے ہیں چورکا نام خود بخود لکھا گیا ہے۔ اوسائسی کو چورکٹور کر دیتے ہیں ویتے ہیں ویتے ہیں جو رکا نام خود بخود لکھا گیا ہے۔ اوسائسی کو چورکٹور کر دیتے ہیں

بعدازان، فزمایا - بعض مكارلوگ پسے پرسیجاب مل كردات كے وقت فاحمة عود تو كر حاجة بي اور ده انهيں دے كر ذاكرتے ہيں - حب سورج نكل ہے تو ده عود ہيں اس سے كو د كي كرك ہيں ہيں -اس سے كو د كي كركوب افسوس ملتی ہيں - كيونكر ده پلے كورو پير سمج كرك مبيضتی ہيں -صفنا ابنده نے عوض كيا ده تمام برائياں جربُك وگرتے ہيں - كون سے اسم كا ظهر بيں ، پھر سے آيت بڑھی : -

یں برایا ہے مہاما ہو دیمہ اس میں میری بھر تیا ہے ہے ۔ واللہ حدیدا لما کے بین بتا کہ دنیا کی تام اسٹیا و کو اللہ تھے کر اس میں مجبوب حقیق کے

- とろのからとうで

### ماضى ورحال كے ملامتيوں ميں فرق

ہفتہ کے روز قدمبوسی کی سعادت حاصل ہوئی ۔ مولوی فر الدین ، جہر مختر بخشنس ، غلام مگر ورویش ، غلام احداور دور سے احباب بھی ما حرفدست محق ۔ بندہ مے ہوش کیا ۔ تا بت شاہ نامی ایک مشور ومع وف فقر میرے راستے میں کوٹ تھیوالہ میں سکونت رکھتا ہے۔ ایک وان میں نے اس کے پاس جا کرحالات کا جائزہ لیا۔ اس کا چرو ضلاب شرع تھا ، لبرل کے ال بهت بره مرح عق ليكن بظام وه صوفيانه لياكس اور ندانه طرز كفتكور كحتاتها يخواجم العافين فے قرایا۔ ایک تخص کا نام احریار تقا۔ ایک دن اس نے میرے یاس آگر کماکریں نے ایک نظم تصنیف کی ہے ، پیراس نے وہ نظر سائی ، تمام اشعاد میں مجھے پر شعر کیسند آیا ے صدى چرعى سى تىسى حوي نا كجدا دب آداب بُن مت فقر الحاد زير جهر عيون بعنك شرب بعدازان، فرمایا - المتیول کا ایک خاص فرقه سے، یدلوگ تمام مشروعات کوترک كرويت بي ادراكرج ان مي بطام ربعض امور خلاب شرع نظراً تے بيں ليكن ان كا باطن نوروفان سے روشن ہوتا ہے۔ ضمناً فرمايا - يونكم النامي أتش عشق روش موني سي اس ليد انسي ندامت اور الماست سے کول عارضیں ہونا ، پھر سے آیت بڑھی م

لایخا فون مومت لائے نکے مین کی امت سے وہ نہیں ڈرتے۔
بعد ازاں ، فرمایا کہ سے خواجہ حافظ شیرازی ہر روز ایک زہرہ جبین اور مثراب کی مرافظ کا
کے ساتھ بازار سے گزرتے تھے۔ لوگ ان پر بنظنی کرتے کر یہ فقے خلاب شرع ہے۔ جب حافظ کا
انتقال ہوا تو علمار نے ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کردیا ۔ آخ کا ران کی بیری سے ان سکے مجن

مالات معلوم کئے گیے توبیۃ میلاکر خواجر حافظ دن رات اوراد وا وکار میں مشخول رہتے تھے ، مجسر علی دن وران حافظ سے ناز جنازہ کے متعلق تفاول کیا توبہ فال نکلی سے

قدم در بغ مدار از جن زهٔ حافظ کورچر عزق گذه است می دود بهشت

يە فال دىكھتے ہى نماز جا ده ا داكى گئى۔

بعدازاں ، فروایکہ --- خواج حسن بھری کی میضوصیت متی کہ کسی کے حق میں بدگان بنیں کرتے سے داکی ون آپ وریا کے کنا رہے پرگئے تودیکی کوالی بزرگائیک ماہ جبین اور شراب کی حراحی لیے ہرئے بیٹ ہے ۔خواج حن بھری کواکس پر بدگانی ہوئی اسی اشا بیں دو آدی بوق ہوتے نظر آئے ، اکس بزدگ نے خواج صاحب کواشارہ کیا کہ ان میں ایک کوقہ کو واور دومرے کو میں بکڑ ، ہوں ، چا نخ ایک آدمی کو اکس نے اپنی کرامت سے سامت نکال لیا اور دومرا بخ ق ہرگیا۔ بھر بزرگ نے خواج صاحب کو طعمہ دیا کرتم اپنی اسی بزرگ بری ذواج صاحب کو طعمہ دیا کرتم اپنی اسی بزرگ بری ذواج صاحب کو طعمہ دیا کرتم اپنی اسی بزرگ بری ذواج سے میں بیٹے کا بانی ہے۔

بعدا زاں اور بدوعا میں اور بدوعا میں اور وہ اپنے آپ کوصا حب کرامت مشمور کرتے اس کا وعامیں اور بدوعا میں اور وہ اپنے آپ کوصا حب کرامت مشمور کرتے ہیں اکس کا سبب یہ ہے کوجب اس قسم کے لوگ کوئی ریاضت کر جمعے ہمیں توضا تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ لوگ مجمی ہمارہ ورواز کے پر جمعے والے کتے ہمیں ان کی عبادتوں کے عرص انہیں بھی ایک پڑی چونیک وو اسینی ان کی عبادت کا تمرہ میں ہم آہے کران کی دعا ور

بعدازاں، بندہ کی طرف دوئے مخی کرتے ہوئے دریافت فرمایا۔ تابت شاہ فیز کا علا میں میں اس بعدازاں، بندہ کی طرف دوئے مخی کرتے ہوئے دریافت فرمایا ۔ بھرآپ نے بچھیا ، اس کے طور طریقے کیسے ہیں۔ میں نے بوض کیا کرجب میں اس کے پاس گیا تو میں نے رات وہیں گزاری میں بھر بھی روڈ ہی میں نے باس دو ٹی ہوتی میرے پاس دو ٹی ہوتی

ترص تهلس ديا-

ضن ، فرایا \_ مالک کرفلندرول کی صحبت سے پر میز کرنی جا جینے ماکدوہ ان کی شش

اور مذبے سے محفوظ رہے۔

بعدازان ، فرمایا - ویلی میں ایک قلندر کاڑی برسوار موکرب را بھا - اس کاجم الکل ننكائقا ، حرب مفر محضوص بركراك ايك حيقوا باندم بوئه عقا- اس قلندر ف خاجرونوي کے خلیفے صفرت مودی محرصات صاحب کوشش کیا۔ مودی صاحب نے اسی وقت اس کے ياس جاكر اوجيا تمادي عاجت كياجي وأس ف كما ميرى كون عاجت نيس مواوي صاب نے دچیا تمہارانام کیاہے ؟ اس نے کہا فداحین ، بھراس سے دچیا تمارے مرشد کا کیا نام ہے ؟ اس نے کما تھر صنیعت ۔ میں نے کما بیر سامکوں کا نام ہے اور وہ قلندر تھا۔ وری صاحب نے فرایا۔ شاید وہ ابتدائی ایام میں سالک رہ برواور میر قلندر بن گیا ہو-اسٹی سمع پر فر مایا ۔ بوعلی قلند را بتدائی حالت میں مولوی شرف الدین کے نام سے مشور محقے۔ جب مے سراب عشق سے مرشار ہوئے تو ہوملی قلندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ بندہ نے موض کیا بوعی معندز سلوک میں کس سے نسبت رکھتے بتے ؟ فرمایا -اکٹر معندر آپ کوجلیب عجی سے منسوب كرت إلى مكن يرقول صيح منس اكيونكرة اريخ كى كنابول مي ملحام كالمندرص فے حزت امام مونے کا فی سے باطنی فیفن ماصل کیا اور انسیں سے بعت بھی ک محق۔ ضمناً ، بنده في و كا كرسالك اور مجذوب مي كيافرق سے ؟ فراما - سالك مجذور وہ ہمانے جوابدا میں سوک کے رائے رجل ہواور آخ میں مجذوب ہوگی ہو "مجذوب سالک " وہ ہے جوابتدا میں غلیم عشق کی وجہ سے مجذوب ہوگیا ہواور اس کے بعد طوک میں شغرل جوا ہو۔ بندہ نے پیروض کیا کہ ایک دن میں نے فقر تابت شاہ کے ان رات كزارى اوركسى كونماز يرص نه ديكها ، مي نے ول ميں كها يد عجيب فقرى ہے! ان لوگوں می تر ذرہ مجر بھی اسلام کی بُر منسی ۔ ان وگوں کے بیٹوا فقر تابت ناہ نے کہا فقر کا دارومدارنفس کی مخالفت برہے ، ظاہری نیاز پڑھنا ، مونجیس کیا اور ظاہری علم صال کونا بے فائدہ ہے ۔ خواج شمس العارفین نے فرفاط - نفس کی ایسی محالفت جوت ب رسول سے

متصادم برمردود سے ، بقولِ معدی کے م بزہر دورع کوشس وصب رق و صعب ولکین میعی نیز آئی بر مصطفے ک بعداناں ، فرمایا - سالک کوچا ہیٹے کہ ہر کام میں فرآن وصدیث کی پیروی کرسے ناکہ

بعد اران بحربایا - حالف و جانبی در برهام یک فراق و طریب ی بیروی و سامه منزل مقصود کوینینج \_

بعدانان وفرایا - اکتر جابل لوگ که نا ترک کردیتے ہیں اور ایک کردٹ پر سوتے ہیں حلی کران کا ایک بیلوبے ص ہوجاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو لامتید خ سے منسوب كرتے ہيں اور ينسي مانتے كر طامند فرقر إلى اللہ كافرق ہے اور اگرچان لوكوں كے ظامرى اموربيض اوقات ترليت سے متصاوم نظر آتے ہي، ليكن ورحقيقت وه ترايت كأ تقصود عين ہوتے ہيں - ايسے بى لوگوں كے بارسے ميں ارشاور بانى ہے :-بخته مین کی امت وه نمیں درتے۔ لايخافون لومتر لاسعر بعدازاں ، فرمایا ۔ ماضی کے قلندر واقعی شربیت کے مطابق ہوتے تھے اور آج کل کے فلندر ترابعت کی مخالفت کرتے ہی اور کتے ہی کر ترابعت ایک الگ چزہے اور طریقت الگ ہے حالانکداُن کو اِن دونوں میں سے کسی جز کی کچے نبر نہیں۔ بندہ نے ہوض کیا کہ میں نے ایک رزے نئے کرجب کک نماز حقیقی مینی وصال دوست حاصل نه ہو تو اکس وضو اور ظاہر نازے کیا فائدہ؛ فرمایا حقیقی ناز کے حسول کے گان میں وہ ظاہری نمازے بھی محروم کی میں جونا زحقیقی کی اصل بنیا دہے اور یہ نہیں جانتے کر خدا نے ظاہری ناز حکماً فرض کہے۔ يس جب كون أدى شرعى آداب وشرائط كوطوظ ركفته بوف مازيرها ب تريقينا ا بتدریج نا زختیقی کا در جرحاصل موجائے گا۔ بندہ نے بچر بوش کیا کہ ایک دن ہی نے فقر تا ہے ت وسے الماقات کی توخاج تونسوی کا ذکر جوا - میں نے کماخ اج تونسوی اپنے زمانے میں شیخ کا بل دا کمل سے ۔ اس نے کہا خیر اوہ ایسے اُدی سے جوعلار ونفلا کواپنی سعیت میں آتے مح میں نے کہا ج شخص علیاء کو طفین کرے کیا وہ مرد کا ال نمیں ہوتا؟ اس نے کہا خرفر کی اور ہی چیز ہے۔ خواج تھی العارفین نے فرطایا۔ علمائے دین ضراکے خیر ہوتے ہیں۔ ان

كے كلے ميں محبت الى كى زنجير دان مردوں بى كاكام سے -

مجرفرایا یحب وقت حافظ محرجال ما آن ، خواجر مهاروی کی خدمت میں پنچ تو صخر معماروی کی خدمت میں پنچ تو صخر معماروی اینے شہرکے با مبر تهرکے کنادے پر بیٹے ستے ۔ آپ نے مافظ میں حب سے پوجیا تمسادی کیا حاجت ہے اور کہاں سے آئے ہو؟ انھوں نے کہا میں ایک ما آن درولین موں اور ایک مورت سے محبت رکھتا ہوں ۔ آپ نے فرایا اگروہ غالب آگئ تو تمہیں کھینچ لے حاجہ کی اور اگر میں غالب آگیا تو تمہیں اس سے رفح ان ولا دوں گا ۔ اس وقت جا کر ہماری معجد میں بیٹے آتا ہوں ۔ جب صخرت قبل عالم خواج نور محرمها دوی محبد میں بیٹے مکان پر تشرفین لائے اور مافظ صاحب کو طلاب کیا اور فرایا یم نے اس وقت ہیں۔ اپ کو کیول ظامر زکیا ؟ انہوں نے کہا ۔ میں ڈرگیا تھا کیونکہ بعض فقراء علا دکو محتر جانتے ہیں۔ ایک کو کیول ظامر زکیا ؟ انہوں نے کہا ۔ میں ڈرگیا تھا کیونکہ بعض فقراء علا دکو محتر جانتے ہیں۔ ایڈا میں سے نہیں بیں بلکہ ہم علاء کو اگر شہر درکھا ۔ آپ نے فرایا وہ لوگ جوعلا و کو حقر جانتے ہیں ہم ان میں سے نہیں بلکہ ہم علاء کو اگر اگر وسول اور فقراء کا صراف تھے ہیں۔ ان میں سے نہیں بلکہ ہم علاء کو اگر اگر وسول اور فقراء کا صراف تھے ہیں۔

بعدازاں، فرمایا ۔ ایک رندیماں آیا اور کس نے اپنی ڈاڈھی تر توا ڈال ۔ ایک آدی
نے اس سے کھاتم نے ڈاڈھی کمیوں تر شوائی ؟ کس نے کہا کیا تمارا خدا ڈاڑھی رکھ تب ؟
میں لے کہا ہمارے پیغیر نے ڈاڑھی رکھی ہے ۔ کس نے کھایہ تمام کس کا ظہرے ، میں نے
کما مظہرے ترم بھی قائل میں گریہ کہاں جا ترہے کرہم مظہرے اپنے آپ کو خسوب کریں اور
کھار کھلا فلاٹ بڑری کرتے بھری ۔ بھریں نے کہا آیت فاجعوبی کے بادے میں تم کیا کھے

مريس ده لاجاب مركيا-

بسدازان، فرایا - باکیش می خواج فریدالدین مخبی کرد کی خدمت می ایم قلندراآیا۔
اور تغادی میں بھنگ کوشنے لگا۔ صفرت بجنج سنٹ کر شنے فرایا ۔ اے نالائی توان منہیات
میں کیوں شغول ہوگیا ہے ؟ اکس نے آپ کی طرف حقادت کی نظرہ دکھی اور پیر تغاری کو
اسٹنا تے ہوئے کہاکس آ دمی کومادوں۔ آپ نے فرایا اسی ویوار پر دے مادو۔ حب اس
نے تغاری ویوار پر دے ماری توتام ویوار میار مہوگئی۔

مبدازان ، ف منه ما يا - ايك جرك صرت كمنغ تسكور كي خدمت مين آيا ادر كهن لكا الر

تم کون کرامت رکھتے ہوتو مجھے دکھا ڈ۔بادا صاحب ہوا میں اُڈنے مگے اور اپنے مکان کے گرداگر دم کر کاٹ کر میر اپنے مصلے پر اُٹر آئے۔ میر مجرگی بھی ہوا میں اُڈنے لگا۔ خواجر صاب نے فرمایا مچر میں کاٹر ، اکس نے کہا یہ مکن نہیں ، کیس دہ شرمسار موکر عام وردہ گیا۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ اس قیم کی جو تاثیران لوگوں سے ظاہر ہول ہے وہ ان کی عبادت کا تمرہ ہے ۔ کیو کر خوا تعالیے کسی کی عبادت کو ضائے نہیں کرتا۔

بعدازان، فرایا - خام اطور پر قلندروں کے اقرال دافعال صوفیا کے مثارہ ہوتے ہیں۔ چائج صوفیا رقب ہوتے ہیں میں ورصفیت و مصوفیا کے مقدس طریقے کے خلاف ہوتے ہیں۔ چائج صوفیا رقب ہوتے ہیں اور قلندر قدا و تو قلب کے لیے ۔ صوفیا ہمرن کی کھال سے مصفے تا کرتے ہیں اور قلندر شیراور مجریتے کی کھال سے مصلی تیار کرتے ہیں قاکرت ہیں قاکرت ہیں قاکرت ہیں قاکرت ہیں قاکرت ہیں اور قلندر اپنے القافلاب موجہ یا کی کا صلع ڈالتے ہیں مصوفیا غذبی تن سے وقعی کرتے ہیں اور قلندر اپنے القابی میں لوہ ہے یا کی کا صلع ڈالتے ہیں مصوفیا شب بداری سے آگھیں سرئرخ کر لیتے ہیں اور قلندر بین ہوئے ہیں اور قلندر آپ میں اور قلندر آپ موجہ ہیں اور قلندر آپ مرتب داور میں گئی کے میں اور قلندر آپ مرتب داور میں گئی کی میں قبل کی کا شار میں قراح کرتے ہیں اور قلندر آپ مرتب داور شہرے ہیں قول کتے ہیں قلال دکھیے والا فلال کا اور فلال دکھیے والا فلال کا اور اسٹی تیب سے آٹھی رہ کے ہیں اور قلندر آپ میں قبل اور قلندر آپ میں اور قلندر آپ میں اور قلندر آپ میں اور قلندر آپ میں قبل اور قلندر آپ میں اور قلندر آپ میں اور قلندر آپ میں ہوئی آب کی ہوئی ہیں اسی طرح ان دونوں طبقول کے تام افعال میں تصاویا جاتا ہے ۔ میں اور قلندر آپ ہوئی ایک ہوئی اور قلندر آپ کی ہوئی اور قلندر آپ ہوئی ہیں اسی طرح ان دونوں طبقول کے تام افعال میں تصاویا با تا ہے ۔

### روافض

ایک دن حاضر ضرمت مرکر قدم بوسی کی سعادت حاصل مردن \_ نظام الدین گواتی بھر تیا دروکیش وغیره مرج دیتے رشیعه خرمیب کا ذکر چیرا - بنده نے بوض کیا لا مجور میں اکثر تحشیری لوگ شیعر خرمیب اختیار کریکے بیں - فرمایا - بلخ کے سنی اپنے خرمیب بیں اس قدر افراط سے کام لینے بیں کر خارجی فرقے کی صدود میں داخل ہوجاتے ہیں ، اس حرائے تحمیر کے شیو بھی اپنے خرمیب میں اس قدر کڑم ہوجاتے ہیں کر زفتہ رفتہ کفروضلالت کی دلدل میں جا پھنے ہیں - پھر یہ شعر بڑھا ہ

درجهان انداین دوکس بے پیپ سفتی مبلخ وسشیع کشمیر شفتی مبلخ وسشیع کشمیر

رَجر: - دنیا می حرف دو بے مرشدی قرمی میں - ایک منے کے ثنتی اور دور سے کثیر کے شعبہ

ضن ، بندہ نے وض کیا کہ مبض لوگ کہتے ہمیں خرہب شیعو نها بت باکیز خرہب ہے
کیز کر شیع لوگ المین کے نام پر مال وجان کی قربان ویتے ہمیں۔ خواج شمس العارفین نے فرایا۔
الر بغلالت کاعمل خدا کے ہال قابل قبول نہیں ، کیز کداعمال کی بنیا داسلام پرہے ۔ بندہ
نے بوجیا یہ شیع خرمہ کی ابتدا رکب سے ہوئی ہے ؟ فرمایا ۔ آنخسرت کی وفات کے بعد
شیع خرمہ پیدا ہواہے ۔ ایک دن آنخفرت نے فرمایا ۔ اے عل میرے بعد ایک فرقہ بیلا
ہوگا جو تر ہے اور دور رے صحابہ کے حق میں افراط و تفر نیط سے کام نے گا۔ قہیں اس فرقہ
کرجان سے دادنا چاہئے۔

بدازان ، ساة بانوني ون كياكه فلان عورت فركس كالوشت نبيل كهال -

فرایا۔ اگروہ تقوے کی نیت سے منیں کھاتی تو ہنزہے ورز وہ رافضی فقر کی پروشار ہوگی۔ بھر فرمایا۔ ایک بزرگ تھاج فرگوٹش کا گوشت نہیں کھا تا تھا۔ کسی کے رہاک یہ رہز کی ہے ہے ؟ بزرگ نے کماجی جز کر بزرگان دان میں سے ایک نے بھی جام قرارویا ہوائس سے اجتناب بہرہے ، چانخ فرکس کی بڑمت کے بارے میں اوم جغرصا دق سنے فتو کے وہا ہے اس لیے لیس تنہیں کھا تا۔ بندہ نے عرض کیا بسخی اور حضرت امیرمعادیش کے حق میں اچھا عقیدہ نہیں رکھتے اور انھیں صفرت علی کے دشمنوں میں تاركت بي - فرايا \_\_ جب تك تام صحاب كام ك باد عي اعتقاد درست زہر اس وقت کے ایان کا ل نسیں ہوتا۔ سی تعطی فرفاتا ہے کہ اہل جنت مزتی مختول يرتكيداكاتُ آمن ما من ملح بول ك مغتران ن لكاب كرحزت على فرات بل-میرے ساتھ طلم اور زبیر بہشت کے تختوں میں آمنے سامنے بیٹے ہوں گے۔ لپی اکس سے معلوم ہوا کہ خدکورہ مینوں حضرات میں کوئی عدادت ندیعی کیونکر اگر کمی قسم کی مخالفت ہوتی ترحزت على انسي اس طرى اين مائد تريك رتبه ظام رزكت-بعدازاں ، فزمایا ۔ جب اہل اسلام کے دونوں فرقوں میں جنگ چیم المنی توطنگراور زبر نے امر مادر کے ساتھ ل کرحزت علی کے خلاف الواق کی ۔ حزت علی ف کے فكرون ميس ايم أدى في صرت زيم كا سركات كرصرت على وكويت كا ا أب في الما وصدافسوس توكف كتنا براكيا ، من تواس قطعاً ومثن نهيم مجمة تحا-بعدادُان؛ فرمايا - ايك مرتبر امام فعرباقرے بوجيا كيا كر صرت الو برصديق اور حفر عمر فاروق على المديس آب كاكما خيال سعي الخول نے كما ميں الحيين اينا دوست مجملاً ہوں اور خلیفر وقت سے مرتا ہوں ۔ اوگوں نے کہا آپ یہ باہمی تقیر کے طور پر کرتے ہیں اننوں نے کہا اگر میں تفتیر کہ اوسلطان وقت کو می نیک کد دیتا جو دین کا مخالف ہے۔ بعدازان الحدخان بوج كاذكر هيرا- فرمايا - ابتدا دمين وه شيع مذب مين برا مَشْدُه مِنَا اور خواجه رِ نسوى كے كمالات سے مُنكر مقارا كمد ون وہ خواجہ رِ نسوى كى

خدمت میں آیا ، اس صحبت میں اس کے دل سے بطل اعتقاد رفع موگیا اور کا الفین

ادر فالس ارادت کے ساتھ آپ سے بعت کاممنی ہوا ، آپ فاموش رہے۔ دوم دن اس نے پیر موض کیا ، خواجر صاحب نے فرمایا ۔ قبلت ۔ تبیرے دن مجراس نے نهایت عاج بی کے ساتھ بعت کی خواہش ظام کی ، جب آپ نے مجھا کہ وہ فاسد عقیرے سے باز الکیا ہے تواسے بعیث کرلیا۔ اور اس کی استعداد کے مطابق اسے اوراد وا ذکار کی مقین کی-اس کے بعدوہ خواجر تونوی کی مجدمیں مولوی محمدی صاحب كى خدمت مي آيا۔ مولوى صاحب ف الس سے حالات يو چھے - اس ف كها - الس پہلے میں شیع مذہب رکھنا تھا اور ایک شیع بیرسے بعث بھی کررکھی تھی۔اب خواجرصا کی توجے میں نے باطل نوم ب توب کرلی ہے اوران سے بعیت کرلی ہے۔ مولوی صاحب فے فرایا ہوستیار ہوجا و علے برے تم نے جوادرا دوا ذکارسیکے ہیں مجوردو اور خواج صاحب کے بتائے ہوئے وفل افٹ میں انعاک بدا کرو۔اسے یہ بات ناگوار كُرْرى ادراكس في حزت كى خدمت مي يوض كيا كدا يك بزرگ في تجع قران كى جيت سورتوں اور بعض دو مرہے اورا دکی تلفین کی ہے ؛ اگر فر مائیں تو میں پڑھنا رہوں۔ آپ نے فرمایا بڑھتے رہو۔ اس نے کما مولوی صاحب کھٹری کتے ہیں کر پسلے اوراد کو چھوڑ کر اپنے مشيخ كا دراد پر استقامت بداكرو- خواجرصاحب في فرمايا وه مي كيته بين اكمونكه مَثْ نَجْ طريقت كايبي ومستورب - بي اكس ف حب الارشاد سابقروطا لف جيواركر خواج صاحب کے وظالف پر استفامت بدا کی۔

بعدازاں ، فرطیا ۔۔۔ ان دنوں میں بھی ترقیے شرلیت میں تقیم تھا۔ فان ذکورے میں تے رافقنی خدمب کے حالات دریافت کئے اور کھا کو متعجّب ہموں کر سپھان قرم میں بھی شیعہ خرمب داخل ہور ہا ہے ۔ اس نے کھا آپ ٹھیک کتے ہیں گراصل بات میں بھی شیعہ خرمب داخل افغان تھے ، ان میں سے ایک نے بلوچ خورت سے نکاح کرلیا تھا ، عورت چونکر رافقنی تھی اکس لیے اس کی فبت میں شوم بھی شیعہ ہوگیا اور چونکہ ہمادی دو پینے تی اس لیے میں تو اپنے آبائی خرمب کو جمادی دو پینے تی بورایمان حال کی خرت میں تو اپنے آبائی خرمب کو صراح سنقیم سمجھے ہوئے تھا۔ الحد شرخواج صاحب کے دسلے سے تھے فور ایمان حال کی ج

بعدا زاں ، فرمایا - رافضی اور عیر مقلد فرقر استے اقوال وافعال کونص اور صدیت کے مطابق خیال کرتے ہیں سکین ان کا خیال باطل ہے کمیو کدید دونوں فرقے اجماع اور مذہب سے مسئر ہیں ۔

بعدا زاں ، سندمایا - رافضی کہتے ہیں کر صرت علی خمان خیال ول ہیں پر کسندہ رکھتے تھے جھے وہ دشمنوں کی عدادت کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے تھے ۔ کیس ان کے گان کے مطابق حضرت علی کی شجاعت میں نقص وار و ہوتا ہیں ۔ دو مرب فرقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کر صرت علی فائیچ تھا بجان اللہ!

یہ کہتے ہیں کر صرت علی فاور امیر معادیہ کا باہمی جما دمحض خلافت طلبی کا نتیج تھا بجان اللہ!

دوعق کے اندھے یہ نہیں جانتے کہ اولیا وان کے دروازے کی خابوسی کرتے ہیں اور مفرت علی فرجوا لم وین کے اولیا و دیا ہے کہ و کی خابوسی کرتے ہیں اور مقدا وادرا الم بھین کے بیشوا ہیں ، اکس مردار کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کی فرک و شیاری ہوگ ۔

مقدا وادرا الم بھین کے بیشوا ہیں ، اکس مردار کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کی فرک و شیاری ہوگ ۔

بسدازاں ' فرایا ۔۔۔ مثیر فرتے کو دیکھ کر تعجّب ہوتا ہے کہ وہ ایسے شیراور بہادار مرد کے متعلق تر ہین آمیز کلمات استعمال کرتے ہیں کہ خلافت محترت علی کا حق تھا ' جے دو مرسے یادوں نے بڑور قرت جیمین لیا۔

مجر فرایا ۔ جو ٹوں کے باہیں پر نسنت ہو۔ سیداللہ بخش نے بہتم کرتے ہوئے پرجیا، حجو ٹوں کے باہیں پر نسنت ہوتے دہی اللہ بحق کے باہی جوٹا ہو تا حجو ٹوں کے باہیں کر آپ کیوں نسنت ہیجئے ہیں بوزایا ۔ جوٹوں کا باپ بحی جوٹا ہو تا ہے۔ بندہ نے عرض کیا فرح علیہ السمال اور ان کے بیٹے پر اس قاعد سے کا اطلاق نہیں ہوتا ۔ فرایا ۔ بداست تنائی صورت ہے۔ السنا در کا لمعد و هر ور فریہ قاعد ہے کہ عام طور پر اولا داپنے والدین کے ذر بہب پر ہم تی ہے۔

بعدازاں فرمایا۔ مکمنو کا ایک نواب شیعہ تھا۔ ایک دن کسی آدمی نے اس کے صفور میں ہوئے و کیما ،کسی آدمی صفور میں ہوئے و کیما ،کسی آدمی صفور میں ایک شخر جزار کو آئے ہوئے و کیما ،کسی آدمی سے میں نے اس نے کہا میر صفرت الم صین کا مشکر ہے۔ اس نے کہا میر صفرت الم صین کا مشکر ہے۔ اور اکس کے بیچھے ایک جیوٹا سائٹر اور آر ہا ہے میں نے لوجھا وہ مشکر کس کا ہے ؟ اس نے اور اکس کے بیچھے ایک جیوٹا سائٹر اور آر ہا ہے میں نے لوجھا وہ مشکر کس کا ہے ؟ اکس نے

بعدادان بریدی معنت کا مسار میرا اسواج مس العاد مین کے قرایا ۔ یزید بر معنت بیجے میں المردین میں اختلاب دائے ہے۔ امام سے فنی کا قول ہے کہ بوشخص رسول فندا اور آئے کی آل کو دکھ بیخیا باہت اور بے تعظیمی کرفا ہے ، ملمون ہے ۔ امام اعظم المحاق ہے کہ اگر جدا المین کی شان میں یزید کے اقوال وا فعال صد سے متجاوز مقے میکن یہ تمام باللی مجمدول الله کی خریم آئی جی اور کیا ترکام رکلب معون جمیں ہوتا ، دوسرا رید کراگر کوئی شخص کافر ہو تھے کی خریم الله کا فاتر بالایان ہوا ہو۔ بھی لعنت جیجنی جائز جنیں ، کیونکر میدا حتمال ہو سکتا ہے کرشا پداس کا فاتر بالایان ہوا ہو۔

## علمصفرونجوم

الركان لمحمّد منجم لكان الرآ تحفرتُ كاكونُ بُوي بهواً وتبم بعي لنا منجما - اين يخ ي مقرد كراية -

بعدا زال ، فسندوایا - حب شا و مند نے توران پر شکر کشی کا ادادہ ظام رکیا تو نجومیوں نے کہا کہ بہیں علم بخوم کی مدوسے معلوم ہوتا ہے کہ مبندوستان کا بادشاہ توران میں مرحائے گا اور اس کا شہزادہ کا مران ہرگا۔ اس کے کچے موصد بعد شہزادہ مرگیا اور بادشاہ شے قوران پر چڑھائی کی اور اسے نتے کرکے وارا لمخلافے کو لوٹا۔

بعدازاں، فرمایا۔ فالی بدمیں نیک ناویل کرنی چاہیئے۔ چیا بخر نواب سعدالشرخان رامپوری نے خواب دیکھا کہ میں ایک انگریزسے کشنستی کررہا مہوں اور اس نے چھے بچت کرلیا ہے۔ حب وہ بیدا ہوا تو اسس نے اپنے وزیوں کوطلب کیا اور انھیں اپنا خواب ساین کیا اور کہا کہ میں نے خود ہی اس کی تجیر بھی نکال لی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب میل بڑا كے نيج الروا وس كوما زمين كا مالك بركيا - بهذا تھے بقين ہے كر فتح تھے ہى كوماصل بوك چانخ نواب نے انگریزوں پرکشکرکٹی کی اورخدانے اکس کے عقیدے کے مطابق کس كونسخ دى-بعدا زال ؛ علم حفر كاموضوع حبيرًا - خواجرتنس العارفين في دايا \_نقش صد ورصد ك حقيقت يرب كراكم ايواني إدافاه جس كانام ضحاك عمّا يضحاك كي وجرتسمية يعني كم اس کے اور زاد وانت محے اور توڑی مرت میں ہی وہ ایران کے تخت پر قابض ہوگیا۔ الس ككندهور سے دوخوفناك از دہے بيدا جركئے ، جو بہميتر اسے تخت اذتين مي مُبلًا رکھتے مع اور ایک آدمی ان سائیول کے لیے دو زمرہ بطور غذا مقرر ما حتیٰ کہ الس طرح بست سے لوگ ان ساپنوں کی غذابن گئے ۔اسی خون سے بست سے لوگ مل چور کرما مرصلے گئے ۔ کاوا نامی ایک لومار علم جفر کا ما ہر تھا۔ وہ چند آ دمیوں کو اپنے سات کے کوفاری بیٹ گیا ، اور اکس نے شا و فرمدون کوکما کر اگر تم صنحاک کے خلاف روف برتیاد ہوجا د تو میں تہیں مدد دول گا۔الغرص فریدون نے جنگ کی تیاری کی اور جب دونوں میں مقابر معن کیا تو کا وانے دھونگنی کے چھڑے پرنفش صد درصد مکھا ادراسے جنڈے کے ساتھ جوڑدیا منحاک نے اپنی پوری قرت کے ساتھ دفاع کیا مکی ہ فرم وں کے بڑھتے ہوئے لٹ کر کور روک سکا ، بالا فرفیدوں نے اس معنیٰ کی برکت ضحاك يرفيع مانى - فريدول كے بعد بيت بريشت وہ جيندا سكندر اعظم كك بينيا اور كندرس وميروال عادل اور بعريز دجردك الخ آيا - يز دجرد بك يني بيني بيني وه جندا بست قیمتی بوگیا تخاکیونکدورمیان وصیل بر با دشاه اسعل وجوامرے آراب كرناد بإ يحفرت عرام ك زمان مين جب السلاى نشكركى ايا نيون سے جنگ جيم ي ترا رانیوں نے اینا متبرک جبند امیدان میں گا ڈویا۔ اسلامی سنکر می صرب علی تھی من انول فنق صد درصد مي ايك فاف كا اضافركيك اسلاى جندك ير مانده و یا اور اس کی برکت سے اسلامی فرج کونتے ماصل ہوئی اور مساؤں نے ایرانیوں کے روایتی تجنیدے کو بھی قیضے میں الے لیا۔

ضمنا ، بده نعون کیاکسلوچند نظامیر کے نام زرگوں کے نام انتخرے سے الحراب كام مبارك كم ام الم ذات الله ك الجدك حاب عاج كرك مي في نعش مخس مّاركيا ہے ۔ نتوا جرمش العارفين في فرمايا - م حفر كا قاعد ه جا بود می نے بوش کیا نقش مربع ، مدس اور صدور صدو عرب کاطریقر میں نے ابنة والدصاحب سيكما تقار بحرآب في مرح تياركرد ونقش كامطالع كميا اورجند ر گوں کو اس کے تلفے کی اجازت دی، وہ نقش برہے:-

| 446.  | 4444  | 44 04 | 44 64  | 4464  |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 4451  | 4444  | 4444  | 444.   | 4460  |
| 44 56 | 44 60 | 4444  | 4441   | 4409  |
| MAN   | 44 64 | 44.54 | 4444   | פראץ  |
| 4444  | 44.06 | AL WO | Y M LM | 44 44 |

بداذان، بنده نے بوص کیا کہ اکثر لوگ اپنی حاجتوں کے لیے تعوید مانگتے ہیں۔ اسس سلطے میں آپ کھے ارشا دفر ہائیں ۔ فروایا \_ تعریذ لکھنے کے لیے دو صروری شرطیں ې اکل ملال اورصدق مقال - حب تم مي په دونوں چزيل موجود بوں توجعي جا للحوه مجرآب نے كتاب مرقع اور كشكول عنايت كركے مجے ان كے استعال كا اجازت

بعدازاں ، فرمایا۔ ایک دن حضرت کنج شکر ، دوران صفر ، آزام کرنے کے لیے ایک دہمان آدی کے گرملے گئے۔ اس نے بوض کیا میری بری دروزہ بی نبتلا ہے ، اگر عكن بوزات كون تدبركول - حزت في است يرشوكه كرديا ، مراجات، فرم رانيزجات نن دمقال بزايد ي نزايد لفظ ذاید محصتے ہی اس کی بوی کا حمل وضع ہوگیا۔

محرفها - ایک آدمی، شرشاه نامی ، طنان کے گردوفواج میں سکونت رکھنا تھا۔

اگراس کے پاس کو نُ ماجت مند آجا تا تو وہ برعبارت لکھ کراسے دیتا :-کابنہ مجالای ساون آئ

جس سے مقصد ماسل ہوجا تا کرتا تھا۔

بعدازان، فرایا ۔ ایک مالم نے حضرت گئی خشکر اسی مدرست میں ہوص کیا کردفع گابت کے لیے کوئی دفیف فرایئے۔ آپ نے فرایا یا جی یا فی پڑھاکر۔ اس مالم نے صبح کرکے بیا جی با فیرو ہو بڑھنا شروع کیا ۔ کچے ترت کے بعد اس نے حضرت گئی نشکر اسے شکایت کی کرمیرا مقصد حاصل نہیں ہوا ۔ فرایا تم صبح بڑھتے ہویا ہم خلط پڑھتے ہیں اگر اسی طریقے کے مطابق بڑھو گے ترتمالکام بن جائے گا۔ حب اس عالم نے دوبارہ حبالات ا یاجی یاقی پڑھنا مشروع کیا توانس کا کام ہوگیا۔

بعدازان ، فرایا - ماشرزیان میں ہوئی ہے مذکر کا فذمیں ۔ تعرید ترفقط لبسم اللہ ہی

کانی ہے جس کام کے لیے ما ہو المعو-

بعدازاں ، عملیات کا ذکر منروع ہوا۔ خوا شرمس العادفین کے فرایا۔ حضرت مهادی بعدازاں ، عملیات کا ذکر منروع ہوا۔ خوا شرمس العادفین کے فرایا۔ حضرت کے خلیفے بہت سے ورد مثلاً حزب البح، حرزیانی وغیرہ پڑھتے تھے ۔ بیکن عجامے حضرت تونسوی سوائے درود کہ ستفاف ، ولائل الغیرات اور قرآن نتر لیف کے دو کے داورا دبت کم پڑھتے تھے ۔ اور این زیادہ وقت مراقبے میں گزارتے تھے اور اگر کوئی عالی حضرت تونسوی کے پاکس آیا تو آپ درونیشوں کو حکم دیتے کر اس شیطان کو یمال سے نکال دو آکہ ہم اسس کی نوست سے محفوظ رہیں۔

بدرازال ، فرفایا ۔ مورت کیسین کا ایک عائل صفرت تونسوی کی ضرمت میں آیا اور
اکس نے کہا میں سورت کیسین کے عمل کی برکت سے چردکو کیڑ لیستا ہوں ۔ اتفاقا ان دنوں
د فال ایک آدمی کا مال چردی ہوا تھا۔ اس نے عائل کو کھا کرمیرے لیے عمل کرو۔ عائل نے
سب قاعدہ عمل کیا لیکن کچے اثر نہ ہموا ۔ ایک مرتبر وہی عائل مجھے موضع مکھڈ متر لیے میں لا۔
میں نے اسے کھا اپنے عمل کا کوئ کوشرد کھا ڈ۔اس نے کھا اسی دن سے ، خاجہ تونسوی
کی توج سے ، میراعل مسلوب التا تیر ہو گیا ہے ، اکس لیے میں نے ترب کرلی۔

بعدازان، فرایا ۔ ایک دفد خواجر تونسوی حضرت شاہ کو غوت کا ذکر کر رہے تھے اوراان
کی تحسین فرما دہے تھے ۔ مجھے اس سے تعجب ہوا کہ اس سے پہلے تو آپ عاطوں کو اجھانہیں
سمجھتے تھے اور آج عاطوں کے بیٹیوا کی تحسین کررہے جیں ۔ میں نے یہ دا زاپنے ول میں دکھا۔
ایک دن میں شاہ کو خوش کی تصنیعت جوا ہر خسر کا مطالعہ کر درا بھا حب میں عدو کا ایک عمل
میری نظرے گذرا احجب کا طریقہ ڈکات بھی تکھیا تھا کہ اس قسم کا تجرہ ، فلال وقت اور فلال
غذا اور علیٰ ہذا تھیاس اس قسم کی شرطیں بیان کی گئی تھیں جو عام آدئی کے لیے مکن زفتیں ۔
اس لیے تجھے خیال آیا کہ حب الیے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقت صروری ہے
قریب می تعالے کے لیے کمس قدر محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہوگی ۔ کپس ہیں نے تھج
لیا کہ شا یہ شاہ محد غوت کی یہ بات خواجر تونسوی کو لیے ندا آئی ہوگی ۔ کپس ہیں نے تھج

بعدازاں و طایا۔ ایک دن بادشاہ وقت نے اپنے وزیرے کما کرمیں شاہ محر فوث ے ورا ہوں کون ایس تدم ہو کرفیے اس کا خوت درہے ۔ وزیر نے کم معلوت اس میں ہے کہ ہم اے کمیں کہ وہ رجا تھر ڈکر کسیں اور صل جائے۔ اگروہ فقر ہوگا توجل جائے گا ادر اگر ما ال بوگا تونسیں مائے گا۔ چنا بخیر اس منصوبے کے تحت شاہ محد فوت کورک سكونت كاحكم ہوا۔ منم مُنتے ہى اس نے اپنے ارادت مندول كے ساتھ كوچ كيا۔ جب بادشا نے اس کے مازومان اور کثیرارا دت مندول کودیکھا تواس کا خوف اور بڑھ گیا۔اس نے كها مجھے اب يہ ڈرہے كە تبايرے ، فغر فزت ميرے مخالف ہوكر شجے كو كى نقصان بينجا مندا اس نے فرج کشی کی فریقین میں مقابلہ شروع ہوا بھٹی کہ شاہ محد عزت کی جامت كے تمام آدمی مارے كئے توالك ضاوم نے كما آپ كا فلاں بجائی ، فلاں بختيم ، فلاں بجا اورفدان فلال وروش اورفادم مارے گئے ، تواس خبر ریمی اس نے کچر نرکها - بهان ک كرشاجى فوج نے كمل غلبه مكر اس كى ستورات كا تعاقب شروع كيا ، اس كى لۈكى ك كانوں من قيمتي جوام سے مرضع أورز الك رہے تے - شابى فرج كے الك الك نے ان آویزوں کی فاطر لڑکی کے دونوں کان کاٹ کرباب کے سامنے گرا دیتے اورا ویر چین لیے۔ برمالت دیکھتے ہی شاہ محر مؤٹ کارنگ دگر گوں ہوا اور اس نے شاہی تکر

کی طرف مذکر کے صرف اتناکها - افت ل یا حدید اور آنا فانا میں تمام تشکر ہیں کے مرتن سے مُدا ہوگئے ۔ اکس کے بعد بارہ سال کک ایک فادمیں جیٹ کراکس گناہ کے لیے استعفاد راج ہا ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ گوالیر کے داج نے شاہ مو کوٹ کے نام چند جاگیریں مقرر کر کھی تعییں ۔ ایک دن داج مذکور نے شاہ صاحب کی قبر پر ایک قیمی خلاف چڑھایا۔ ایک مجاور نے وہ غلاف ایک فاحشہ عورت کو ازار بند بنانے کے لیے دے دیا ۔ جب لیج کو اس امرکی اطلاع ہوئی تو اکس نے نقصے میں آگر وہ جاگیری ضبط کرلیں ۔ بعدازاں ، فرمایا ۔ وگوں کی زیادہ آمد ورفت کی وجرسے اشغال کا دقت نہیں ملآ۔

اکثر لوگ علیات کے طالب ہوتے ہیں۔

ضمناً ، مولوی معظم دین صاحب مرولوی نے بوض کیا کربت سے لوگ شرعی امُور سے مُمنہ موڈ کردنیا کے گرداب میں غرق ہوجا تے ہیں ، ادر بھر مولوی صاحب نے سیننج عطار کا پہشع ریڑھا مہ

اے روئے درکشیدہ بہ بازار آمدہ فلقے بایں طلع گرفت ر آمدہ

پیر مولدی صاحب نے کھا کہ مولانا حامی کے اس مضعری خوب تشریح کی ہے۔
بعدازاں، خواجر مش العادنین نے فرطایا ۔ مشیخ بہاءالدین ولد بلخ شہر بین مکوت رکھتے ہے۔ ایک مرتبردہ بلخ سے نکل کر نیٹنا بور پینچے اور اپنے بیٹے ملال الدین کو مضخ عطا کی خدمت میں معالی اور اپنی شنوی امراز ان کی خدمت میں معافر کیا۔ انھوں نے مبلال الدین کے سی میں دعا کی اور اپنی شنوی امراز ان کی خدمت میں بھلور مخفر دی۔ اس کے بعد جیب وہ بغداد میں پینچے تو کشیخ بہا ، الدین نعشبند کو اطلاع ہوئی وہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور بذات مؤد صفرت بہاء الدین ولد کے باؤل مبارک دُھلاتے ہوئی۔

مچرفسندهایا - مولانادهم شغی بھی سینے عطار سے متعلق لکھا ہے ہے عقل هسرعطار کا گرشدازاد طبیر ہارا ریخت اندر آپ ہو ترجہ: ایک فریدالدین عطار می کیا بلکر سب عظار نے بھی ڈوقِ مع فت کا لٹکا کیا،
اکس نے اپنے مرتبان بہتی مذی میں انڈیل دیئے اور راوِ سلوک اختیار کیبعدا زال ، بندہ نے عوض کیا کہ ایک عالی نے کچے قصیدہ عزشہ کی تلقین کی ہے ' گجے کس طرح کرنا جا میٹے ؟ فرمایا - محفرت توٹسوی عملیات سے منع فرمایا کرتے تھے 'اگر شوقیہ قصیدہ پڑھ لیا حائے تو کوئی حرج بھی نہیں۔

بعدازاں ، و سرمایا۔ سالک کوچاہئے کر عملیات میں اپنا وقت ضائع رکرے۔ کیونکہ عملیات وصول الی الحق میں مانع ہوتے میں اور مقصود اصل برہے کر کوئی وقت بھی یا دِ اللّٰی سے خالی نزگز دہے ، کیونکہ اسی میں سعادتِ دارین ہے ، چنانچ کھیٹم خانی کہتا ہے ہے

پس ازسی سال این معنی محقق سند مبخاقانی که کیدم با خدا بودن به از مکب سسساییانی به سر رست برین ما

ترجمہ: ۔ فاقانی تحییس سالہ عبابدہ وریاضت کے بچربات کا پخوڈیہ ہے کہ ذکر ضدا میں ایک گھڑی گذار ما مکر سیمان سے کمیس زیادہ باارز کش ہے۔

بعدادان، فرایا۔ ایک ون عبدالحکیم نامی ایک عامل خواجر تونسوی کی خدمت
میں آیا اور کسنے سگا اگر اجازت ہو تو میں اپنے عملیات میں سے سی چیز کامظا ہرہ کروں۔
فرایا۔ جو چا ہو کر و۔ اس عامل نے ایک نقش لکھ کر اپنے یا وُل کے انگو کھے کے نیچے
دبایا ، اسی وقت ایک آ دمی اپنے کندھول پر ٹنگی رکھے ہوئے حاضر ہوگیا اور کنے سگا اگر
کھانے کی طلب ہو تو میں ابھی تیا رکر ہ ہون۔ عامل نے کہا جا وُ تجھے کوئی طلب نہیں ۔
ابھی وہ آ دی گھرز بینی ہوگا کہ عامل نے بھر وہی عمل کیا ، وہ آدمی فوراً حاضر ہوگیا اور اس
نے کہا اگر میرے وہ تی کوئی خدمت ہوتو ارشا وفر مائیں۔ عامل نے کہا سے کہا سے کہا کے کہا کہ میں۔ وہ شخص گھری طون چیل گیا۔ میسری یا ربھر عامل نے کہا سے کہا کہ وہ آدمی بھر
عاضر کیا اور اس نے ترشرون سے سنگی عامل کے آگے بھینیک دی اورخود جیلاگیا۔ عامل
عاضر کیا اور اس نے ترشرون سے سنگی عامل کے آگے بھینیک دی اورخود جیلاگیا۔ عامل
نے خواجہ تونسوی کو عوض کیا کہ یہ میرے عمل کی تاثیر ہے۔ آپ نے فرایا ، اگر تہما دے پاس

عملیات کی کوئی گتاب می تو ڈرا دکھا و'۔ اس نے بہت نوش ہوکر ایک کتاب بیش کی۔
آپ نے کتاب کوپارہ پارہ کردیا اور ایک وروشش کوکھا کہ اسے دریا ہیں بھینیک آڈ ٹاکہ
اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے ۔ بھر آپ نے عبدالحکیم کی طرف متوجہ ہوکر کھا ان عملیات
سے تو بہ کرواور عبادتِ اللّی میں مصروف ہوجا ؤ' اپنی جیٹ روزہ زندگی کوئرے عملیات
میں صفائح ذکر و کیس اس نے تو ہر کی اور آپ سے سعت کرکے یا داللی میں شغول ہوگیا۔
بعدا ذال ' حقے کی خرمت کا ذکر جھڑا ۔ کسی شخص نے پوجھا کہ حقہ بیٹے کے متعلق کیا تھم
ہے ؟ فرایا ۔ بعض عملار نے اسے مروہ کھا ہے اور بعض نے مباح کھا ہے ، اکت شر

پھر فرایا۔ سبس طرح سے کی نے اندرے سیاہ ہوتی ہے ، اسی طرح سے نوش کا اندرون بھی دھویں سے سیاہ ہم جا تا ہے۔

بھر فرمایا۔ نمازی کرسے سے بہت پر ہمیز کرنی چاہیے ،کیونکداس کی بدلوک وجہتے عادت کی لذت جاتی رہتی ہے۔ اور فرشنے بھی اسس سے بیزار ہوجاتے ہیں۔ چنانچر رسول خدا نے صحابہ کوفر مایا کہ اسس اور پیاز کھا کر میری سجد ہیں نہ آیا کر دکھر نکر بجن اوق شخصے جبریل سے واسط پڑ تاہیے۔ سخے کی بدلو بھی اسس اور پیاڈک بدلوسے کسی طرح کم نہیں بھکرکھے ذیادہ ہی ہے۔

بعدازاں ، و سرمایا ۔ بعض علماحمۃ پینے کو بدعت قرار دیتے ہیں اور لعبض اسے کروہ تخ بحد کا درج ویتے ہیں ، لیکن میرے خیال ہیں حقۃ براٹیرں کی جڑ ہے ، کیونکہ آدعی حب تدرحہ بینا ہے اسی قدریا و بق سے غافل ہوجا تاہے اور اس کے مذھے سقل طور پر بدبرآئ رمہتی ہے ، اکس سے اوراد واز کار کا ذوق بھی سلب ہوجا تاہے ۔ اسی و جسس متعقی وگ اکس سے نفرت کرتے ہیں ۔ سختے کے نیچ پر کیڑے کی پٹیاں کیسٹی عاتی ہیں ، عرصے کے بانی سے ترمہتی ہیں ، حقہ نوش ان پٹیوں پر ہاتھ طبتے ہیں اور پر اسی صالت ہیں ایت کیڑوں پر ہاتھ لیتے ہیں ، و بدنے ان میں اور پر اسی طرح میری براہ کے بین اور پر اسی طرح میری براہ کہ ہیں اور پر اسی طرح ، جہاں سحۃ ہوتا ہے وہاں اکٹر جاہل لوگ جمع ہوگ واق

اور بزایات میں وقت ضائع کرتے ہیں۔

بعدازان، فرایا ۔ مولوی علام رسول گروٹی کا یہ معول تھا کہ جس جگر تھ ہوتا وہا تھے کوکئی مرتبر سلام کرتے اور کہتے اسے جندیث خدا کے لیے گھے سے دور ہی رہ اِ ایک دن میں ان سے طلا اور پوچیا کیا وجر ہے کر آپ تھے سے اس قدر نفرت کرتے ہیں ؟ کھنے لگے تمام کُنا ہوں کا امام حقر ہے ۔ جہاں حقر ہو وہاں پوست کا بھی احتمال ہوتا ہے اور جب یہ دونوں جمع ہو مائیں موقا ہے ۔ جب یہ تیمنوں جمع ہو مائیں دونوں جمع ہو مائیں موقا ہے ۔ جب یہ تیمنوں جمع ہو مائیں تو تمراب اور کہا ہے گان ہو تا ہے ۔ علی ہذا تھیا سی حقر گنا ہوں سے جبنور میں جکوٹ و بیتا ہو تا ہوں کی سیاہی رفتہ دول پر غلبہ کر لائی ہے اور موز ایمان زائل ہو جا تا ہے۔

بعدازان، فرایا ۔ جنیوٹ میں ایک عالم حقہ پیتا تھا اور اکثر علیار سے سے کے بالے میں بحث کریا اور غالب آجا تا تھا۔ اتفاقا آیک دن وہ موضع شیخ جلیل میں شیخ غوث کھر کے مکان پر کھٹر اہوا تھا۔ سیخ صاحب سے سے نفرت کرتے ہے ۔ اس عالم نے لینے فادم کو کہا حقہ قازہ تیا رکر لاڈ ۔ فادم مح تیا رکرکے لایا ۔ جب عالم نے کش لگایا توجے سے فلعل کی آواز زائی ۔ عالم نے تجدید کا حکم دیا ۔ فادم نے تعمیل کی ۔ لیکن دومری بھی علعل کی آواز زائی ۔ عالم نے تجدید کا حکم دیا ۔ فادم نے تعمیل کی ۔ لیکن دومری بھی علعل کی آواز زائی ۔ عالم نے کہا میں سے سے کی آواز ہی بند کردی ہے ۔ البت کیا کہ وں شیخ صاحب نے اپنی کوامت سے سے کی آواز ہی بند کردی ہے ۔ البت کہا می نے کے دفت حیب عالم کے رشنے وستے تو میں بھی کوئی بات کہتا ہی نے کے دفت حیب عالم کے رشنے دستر نوان ٹی گیا تو عالم نے ہائے وصونے کے لیے یانی طلب کیا سینے صاحب نے کہا ہی سے مہیشہ کے لیے تو ہاکہ ل

بعدازاں ، فرطیا ۔ حینگ اور اس کے مضافات میں تمام ہوگ خواہ سیال ہوں ، خواہ سّد، شیعر ندمب رکھتے ہیں ، لیکن ان کا قاضی سّد اہل سنت ہے اور یہ عجمین بطیعز ہے کہ قاضی کا فدمہب اور ہے اور عوام کا فرمب اور ہے۔ کس کے بعد آپ نے چذم ندی شعار مرجے

# صحبت غيز نوكري بيثيا ورثنامت إعال

مفتہ کی رات کو قدم برسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ مولوی سطان محرد ناڑوی ہماچھ عظیدی، صاحب زادہ شعاع الدین صاحب ، احمد بن درویش اور دوسرے باران طریقت شرک عبس نفے ۔ نحالفین شریعیت کے تنعلق باتیں ہونے مگیں ۔ کسی شخص نے عوض کیا کہ ایک سہد مہندونے مجھے کہا کہ اگر تو ہاری صحبت میں رہے تو بھے فیدا کا عوفان حاصل ہوجائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے جی خواجہ شمس العارفین نے فرایا ۔ اس قیم کے آدمی کے پاس خوانا جا ہے ، مکر معانوں میں بھی اگر کسی کو بھنگ یا پوست پھتے ہوتے یا دوسر سے غیر مشرق حات میں شغول یا د تو اس کے پاکس قطعاً نہ جا د۔

بعدازاں ، ایک شخص نے عوض کیا ، دنیا داروں کی مجلس میں مبیٹنے دالا شخص کیا ہے ، فرایا ۔ خواجہ توننوی فراتے تھے کہ جوشخص اہلِ دنیا کی مجلس میں میشنا ہے ، یا دستی سے خافل ہوجا تا ہے ، اور قیامت کے دن بھی انہیں کے ساتھ زندہ کیا جائے گا جیا کہ عدیث شریف میں فدکور ہے ۔

يحشى المروعة الى دين خليله رقامت مي اننان اين دوست كوين برأش كا

بعدازاں ، نمالف فرہب کے متعلق گفت گرشر عہوتی ۔ مساۃ باونے عرض کیا تیہ بعدر شاہ جلالپوری اپنے صاحب زادے کی نسبت فلاں نما ندان میں کرنا جا ہتے ہیں صاف کہ دہ اس قابل نہیں تو پھر شاہ صاحب کیوں نسبت حالا کہ دہ اس قابل نہیں تو پھر شاہ صاحب کیوں نسبت کرتے ہیں ، انہیں پر بیز کرنی جائے ، کیوں کہ دین کے مخالفوں کے ساتھ رشتہ کرنا نقصان کا مرجب ہوتا ہے ۔

بعدازاں فرمایہ عفر ملم لوگوں کی طارمت کرنا دین میں نقصان کا موجب ہوتا ہے بکد مطانوں کی طازمت سے بھی حتی الوسع پر بہز کرنی جا ہتے ، کیونکہ کس میں بھی ایک نقصان بہے کراپنا ہخت یار دو مرے کے تبضے میں چلاجا نا ہے۔ لیس کس وجہ سے انسان تی تعالیٰ کی اطاعت میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔

بعدازاں فرطا ۔ ور رہ اساعیل خان کا حاکم عاول اور منصف فراج تھا۔ اس نے غلام فادر ای ایک عالم کر اپنے علاقے کا حاکم مقر کیا اور عکم دیار تمام اسکام شریعت کے مطابق فادر فاذ کئے جائیں ، اور زمین کا لگان بھی شرعی طریقے کے مطابق وصول کیا جائے ۔ حاکم غلام فادر چونکھ تیز طبیعت تھا ، اس ہے اس نے رعیت پرفلم کر فائٹر وج کیا ۔ جب امیر خدکور کو اس کاعلم بواتو اس نے ایک اور کی کے ایک میرا نام طازمت کے رحیظ سے بھی ایک بخت عالم کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا میرا نام طازمت کے رحیظ سے

توابرشمس العارضين في فرايا - اگرچه وه حاكم عا دل اور اسلام دوست تحاليكن مجر بحى اس عالم فيه اس كى طارمت سے اپنا نام كثراليا -

بعدازاں فر مایا ۔ ایک محکے کا سر راہ ج کوگیا ۔ جب دلیس اُیا تو پیر طار مت میں تغول ہوگیا ۔ ایک دن وہ مجھ سے طا ۔ کمیں نے کہا یو عجیب بات ہے کہ تم نے ج بھی کرایا ہے اور پیر بھی کفار کی توکری کرتے ہو۔ ہی نے کہا اگر میں نوکری نذکر دن تو کہاں سے کھادی ؟ کمیں نے کہا جو لوگ نوکری منیں کرتے وہ کہاں سے کھاتے ہیں ؟

بعدازاں، فرمایا - جب ملتان میں سردار کھڑک سکھ اور نواب منطفر خان کے درماین جنگ تشروع ہوئی توفر لیقین کا بہت زیادہ جانی نعصان بھڑا۔ نواب صاحب سے ساتھ مرت چالیس مانساز سیاسی رہ گئے اور بعض امرار نے نواب صاحب کو مشورہ ویاکہ سروایہ کوک سنگه شهر کے در دازوں پر قابض ہم جبکا ہے ، اگر آپ اس کا ہتقبال کریں توہماری جان محفوظ رہے گئی۔ نواب صاحب نے اپنی ڈار طبحی توسیس چیا کہا تہماری نا قص عقل پر افورس ہے ، بیس نے اسی ڈاڑھی کے ساتھ رسول فعدا سے رو ضے پر جباڑ و دی ہے۔ اب اگر میں اسی ڈاڑھی کو ایک کافر کے سامنے جبکا دوں تو کل قیامیت کے دن رسول فعدا کو کیا جواب دوں گا ۔

بحرفرایا کہ ۔ وہ نواب صاحب قرآن کے عافظ ادر حاجی حربین تھے ،ان کے دل میں شہادت کا شوق تھا، فدانے دہ بھی برا کردیا ۔

بعدازاں فرطیا ، فاضی فیض احمد نے وض کیا میاب باتھی طارمت کا برطاشونی رکھنا ہے ، اسے بار یا منع کیا ہے مکین وہ باز ہنیں آتا ۔ نواجہ شمل لعارفین نے واباء معمان اُدی کو چا ہے کہ طازمت سے رہیز کرے ، اور اگر طازمت کے علاوہ اور کوئی جارہ

كار نه بو تو بيرابل المسلام كى الازمت ك -

بعدازاں ، بندہ نے وض کیا کہ کی تفییعت فر مائیں جو کام اُتے ۔ فر مایا ۔ سالک کو چاہئے کے میٹ نزدین میں محبت سے بچے ۔ حدیث نزدین میں مذکورہے ۔ مذکورہے ۔

الصعبت تافر صعبت الركاتي ب

اگر صابح افراد کی صحبت میسرندا کے تو پیرکتب سلوک و تو سید شلا احیار العلوم
کیمیائے سعادت، نگنوی روی وغیرہ میں انہاک پیلا کرنا جا ہتے ۔ در ز تنہائی اختیار کن
جاہتے ادر ماہل کی صحبت سے سخت پر میز کرنی جاہئے کیوں کہ حاہل کی صحبت زہر فاقل ہے
بعدازاں، گناہ کی شامت کا موضوع چوالا ۔ فراما ۔ گناہ گاروں کے گنا ہوں کا
د بال نیکو کا روں ریحی پڑتا ہے ۔ جنانچرایک با وثناہ کی مکد نے چوکا ارادہ فلام کی وزئاہ
مغیر در ویش اس کے ساتھ روا نہ کر دیں تو یہ بہتر ہے ۔ بشخ نے اپنے ایک صادق الاغتقاد
مغیر در ویش اس کے ساتھ روا نہ کر دیں تو یہ بہتر ہے ۔ بشخ نے اپنے ایک صادق الاغتقاد
کور وانہ کیا ۔ جب شہزادی نے کس کے چیر سے پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں در دیش

کی عبت پیدا ہوگئی اور رفتہ رفتہ وہ ہے اختیار ہوگئی ، جب یہ خبر با دشاہ کو بہنجی تو اس نے درولیش کرقتل کا دیا ۔ اور ایک موارا در دیاروں سے بھرا ہوا طشت شیخ تھے سا نے رکھ ویا اور کیا کہ کرم فر ماکر اس در دیش کا نون معات کردیں۔ ورز بیطنت ہی ك نون ك عوص قبول و مائس اور عواصر المرت عامد كردي شيخ في و ما اس ايك روش ك بديد من كف بى كال وك شهد بول ك . اس ك بعد تركستان سے بد كو خان بے شارت كر جرار لے کرا پہنچا اور کس کے مانفوں کئی با وشاہ مکتی اولی را در بے شمارعوام الناس نے موت كا كلون يا إس كے بعد طاكو خان نشا يور ميں بہنجا اور إس نے شيخ فر مدالدين عطار المرارين ما جني بوزشر الكل ما و -شيخ عطار ف و ما يدكوني مروز مكى بنيس كرميل في م مدوں کو چھوڑ کراپنی مبان بچالوں ۔ لہذا جنگ شرقع ہوگئی ا درشنج عطار شہید ہوگئے ہے بعدلاكو مندوستان كى وف راها . كى جد ابك كالى مرد فدا رسانها . اس نے بداوك ان كى خرىنى قازمىن سے كما اگر تو يھے جگہ دے تو ميں كے قتل سے محفوظ رہوں - زمين عيث كنى ، وه زرگ اس كرمصين بيشر ولى - جب الكرة ي بينجا تر زرگ كدول مين خيال أيا میں و کھیوں کہ اہل باطن میں سے کون اُدی بلاکو کے نشکر کا باسسان ہے ۔ جب اس نے ساڑھا كرد كانوحزت تصر عليه العام علم بندكة بوت الكرك أكة أكة أرج تق وال زرگ غهداب عاس سركس سالاري و خواندكاس وكياب سالاروه بي وتقدر الهی سے بالکرزمین سے یاہ ڈھونڈتے میں ؟ زرگ نے برنا تو گڑھ سے کل آمااور بلاكو كے نظر بوں نے اسے شہدكر و يا .

بعدازان فرمایا ۔ سلطان رُوم بلا کوئی اولا دیس سے ہے اور استنبول پر قبضہ کرنے سے بہت اور استنبول پر قبضہ کرنے سے بہت نہیں سنتنبول کو فتح کیا ، کرنے سے پہلے نمیعہ فرمیب رکھتا تھا ۔ جب اس نے منت مصرف میں استنبول کو فتح کیا ، تو اس نے رومیوں کے عبادت خانے کو جامع مسجد نبا دیا اور اسلامی احکام جاری کئے اور افتی حصر فاریخ کی کتابوں میں فدکورہے ۔

بعدازاں ، اماک باران کا ذکرائیا - مولوی عظم دین صاحب مُرُوكُوی فیوعن كيا ، وُعافر مائيس كه باران رحمت نازل جو - فرمایا - ميں تو دن رات وُعائے خير مانگنا رہتا ہوں ، لین گن ہوں کی شامت کی وجسے تمام مخلوق تنگی میں گر فقارہے ۔
بعدازاں ، مولوی معظم دین صاحب مرولوی کو فرایا ۔ می مخبش ، ہو ہمارا رشتہ وار
ہے ، مونشیوں کے بیے جارہ ما مگت ہے ۔ اسے جارہ دسے دیں ۔ پیرائی نے یہ شعر بڑھا
تو نگر نئود آں لقر چوں می خورد ؟
ہو بیند کہ درونیش خوں می خورد !

زجمہ :۔ ایراً دمی کوہس وقت رولی کا لقمر کھانا کیسے جاز ہے ؟ جب وہ دکھے کہ نقر لوگ خون کے گھونے یا رہے ہیں ۔

بعد ازاں ، فر مایا ۔ دنیا تھے لیے تکی اور فراخی بوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب وہ فارخ البالی کے وقت روی کو حقیر سمجھنے گئتے ہیں تو اس وجہ سے فحط نازل ہر ما ہے۔ اور جب یا وحق میں شغل ہوتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں تو خدا ان کی دُعاقبول فرانا ہے اور رزق میں فراخی بدا کر دیا ہے۔

بدازان، فر مایا۔ بعض با فیزوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جب فی فرع البالی ہوں تو غلے کے تعلق حقارت آمیز الفاظ استعال کرتے میں بینا نمیز ایک بافیندہ کسی آدی سے اپنی انجرت کے عوض گذم لایا ۔ جب اس کی بیوی نے فلہ دیکھا تو اس میں سے جو کا ایک وانہ لاکش کر لیا اور شور محیانے لگی کہ میں نے چور کو شدیا ہے ۔ کس کے خا و ندنے کہا اس بچو کو مزا دینی چاہیے ۔ میاں بیوی نے جو کے وانے کو ایک باریک وصائے کے ساتھ با ندھ کو سولی پولٹا یا اور مشہور کیا کہ ہم نے چور کو سزا وی ہے ، جب یہ خبر حاکم وقت سروار کو شک ساتھ با ندھ کو پہنچی تو اس نے اہنیں بلاکر کہا کہ میری حکومت کے ہوئے ہوئے تم نے کس فافون کے ماتحت پور کو مزا وی ہے ، آخر کار بہت سے روپے جو مانہ وسے کر انہوں نے جان میں شرطانی ہے۔

### وُنيا اورامل وُنيا

منگل کے دو خدمت اور سی میں عاضری نفیب ہوئی۔ مولوی فدا طریفیوٹی ، مولوی فرا الله بینوی اور دو سرے یا ران طریقت بھی شرک علس تھے۔ فدمت و نیا کا عرضوع چرال ایک مہند و سہدنے نواج شمس العارفین سے خوات انگی ۔ آپ نے اسے کوئی تیز غایت کو ۔ فرایا ۔ زبنور فامی ایک آدمی نے نواج تونسوی کی خدمت میں عرض کیا کہ مُیں کنواں کھدوار یا ہموں اس کے اخراجات کے لیے ایک سورو پید غایت فرامیں ۔ آپ نے اسے سورو پیر مخبق دیا ۔ ہس وقت نواج تونسوی کے قاضی مجمی عبس میں بیٹے تھے۔ قاضی صاحب نے کہا آپ دیا ۔ ہس وقت نواج تونسوی کے قاضی موجود میں ، اگر آپ پر دو پے ان میں تقسیم فر ماتے تو کہ ان ہوں ہوا و میں ضرور اپنے عوزوں کو دیتا ۔ و کہ ان ہے مورو اپنے عوزوں اپنے مورود اپنے عوزوں اپنے عوزوں اپنے مورود اپنے عوزوں اپنے میں ضرور اپنے عوزوں اپنے میں ضرور اپنے عوزوں کے دیتا ۔

بعدازاں ، فر مایا دیکے میں صفرت شبل نے عیار ہزار دیار دریا میں میں یک دیے ۔ کسی شخص نے آپ سے کہا اگر آپ یہ دینار کسی محتاج کو دیتے تواجیا ہونا بشبلی نے فرمایا میں دہ مومن نہیں ہوں جراپنی زحمت کو دو سرے کے سر ریڈال دے ۔

بعدازاں ، اہل دنیا کی خرت کا موضوع چونا ۔ فرایا ۔ ٹواجہ تونسوی فر ایا کرنے نظے کہ دنیا پر نگرا کاغضب ہے ، انبیا اور اولیا۔ کا بھی دنیا پرغضب ہے۔

مولاناروم نے کیا خوب کہا ہے ۔ اہل و نیا جد کمین وجد مہمین

لعة الله على المعين

فاجر تونوی فراما کرتے تھے کہ بناکہ سے مرتر کھنے کا گنائش اگر روی فیصوری

بوتى تو ده كريم يورى كرديت.

ضمنا، بذہ فے عض کیا کہ اہل و نیا سے کون سے لوگ مراو ہیں ؟ فر مایا۔ وہ لوگ جن کے ول میں ونیا کی مجت غالب آجاتی ہے اورا پناتنام وقت دنیا جمع کرنے کی وهن میں گزار ویں۔ بقول ردمی ہے

> چیت دنیا ۶ از فرا غافل شدن نے تفائش دنقرہ دفترزند و زن

ز جمر ؛ \_ خانگی سازوسامان ، نقدی اور بیوی بچرِّن کا نام دنیا نہیں ، بلکه دنیاکا صل مفہوم برہے کدانسان یاد الهی سے غافل برجائے۔

ای طرح قرآن یاک میں مرکورہے۔

باليهاالذين أمنو الا تنهكم المايمان والوتم كوتهارى مال ودولت اور الموالكم واولادكم عن فك مرابقه الموالكم واولادكم عن فك فرك عن فل فركوك .

بعدازاں فرایا - ایک مرتبہ صرت گیج شکرنے نواجہ نظام الدین اولیا کو فرمایا کہ آج کی اِت میں نے فراجے ضور تہاری و نیری ترقی سے بیے مناحات کی ہے - نواجہ نظام الدین نے منظر ہوکر عرض کیا کہ کس و نیاتے و بی سے تو اہل اللہ نے پیاہ فائلی ہے ، میں کس کے شرسے کیسے بڑے سکوں گا ۔ گیج شکر نے فرایا و نیا تہارے ساتھ کھے ہنیں کر سے گی ۔ البتہ تہیں اپنی وصوتی کو مضبوط رکھنا جا ہے ۔ نواجہ نے عرض کیا ، حضور کا فران بسروجیم ، میں ایسی وصوتی انش رامنہ ، بہشت میں حوروں رہی ہنیں کھولوں گا ۔

بعدازاں، فرایا۔ ونیانفس الامریس کوئی بڑی چیز بہیں، مکد ایک حدیث کی رو سے افزت کی کمبیتی ہے۔ ونیا کے مصارف مختف النوع ہیں۔ اگر اسے نف بی خواہش ت کے مطابق استعمال کیا جائے تو ونیا سانپ بن جاتی ہے اور اگر اسے رسول خدا کے محم کے مطابق استعمال کیا جائے تو سعاوت دارین کا مرحب منتی ہے

بعدازاں، فر مایا۔ حضرتِ گنج مشکر کی دُعا کے بعد ، نتواجہ نظام الدین اولیا کے مال م متاع کس قدر ترقی ہوئی کرمعا کمہ حدِ شمار سے ہاہرہے۔ اور وہ مال و ووات اور فتو مات صلى را در نضلا كے افرامات كے ليے وقف تقے ۔ فوج صاحب كے الستان ير نقرياً جا مزار علائے نامار ، پانچ سو قوال اور کثیر التعداد در ویش مقیم تھے

بعدازان، فرمایا - نواج نظام الدین اولب ر، امیرخرو اور علا و الدین حن کو سفتے ہیں ایک بار در دلیشوں کی طرف بھیجتے اور فرماتے ہو در دلیش لاکتی ہوائے میرے ياس لاؤ عب الارشاد دونول مطات عيان بين كرت اورجس ورولش كو قابل تزين سمجنے اس كا نام كا كونواج صاحب كى فدمت ميں مين كرديت ، نواج صاحب بعض وروایشوں کورکھ لیتے اور بعض کو بدل کران کی جگراور وروایش قبول کرتے تھے۔ اور پسلم

بعدازان، شخ فرمالدين عطار كا ذكر هوا - فراما - شخ فر مالدين عطارا تدامين عطر فروشی کرتے تھے۔ ایک ون ایک خرقہ پوکش محذوب نے دکان پر آگرشنخ عطار سے كا محا يفرق ك ليعود وركارج . شيخ عطار في سنس كهاعط تونفنس ورصاحب اس کے بے ہونا ہے زک مجے رانے چھڑ وں کے بے ۔ اس محذوب نے کہا اس قدوم ادر دینوی حکام ند کے ہوتے ہوتے تھاری موت کس طرح واقع ہوگی۔شنخ عطار نے کہا تہا امرا بھی توبغا ہے ان فرانا ہے۔ اس زرگ نے کہ مرام نا اور تیرا مرنا رار ہنیں ہے۔ پر دولوں كدرميان روى نيز ماتين سوئين . بالآخراس بزرگ نے خرفد اپنے اور اور صليا اور شيخ عطار کی وکان کے سامنے وہنی اوص رفط عب شیخ عطار نے قر اُٹھاکہ و مجاتو اس کی روح جم سے بدواز کر چکی تھی۔ اس واقع سے شنح عطار کی کا یا ملے گئی ، انہوں نے عطر ك شفال بنر مين مينك وي اور خود حق تعالى كى وف متوج بركة

بعدازاں، آپ نے روی کا یہ تعرفها۔

عقل مرعط ر کا گه نند از ا و طبله فارا رنخت اندر آبج

بعدازان ، معطان ابرائيم اوهم بلي كا ذكر شدع بتوا فرمايا- ايك ون ططان ارسيم تخت پر معظم ہوتے تھے کہ انتیں بالا خانے سے اواز سال دی۔ سطان

بالا خانے پرگتے تو وہاں ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر متعجب ہوتے ۔ آپ نے پوجیاتم کوان برې ادراس مگر کيارت برې س نے کيا مرا او نظ کم برگيا تيا۔ بيان ات الاکش کر دا ہوں . مطان نے کما عجیب بات ہے اونٹ کم ہرا ہے حنگل میں اور کس کی موش تنا جاتا ہے میں کی جاری ہے۔ استخص نے کہا پھر ہے مکن انس کرتم تحت رہے کو فق کا مرتب عالی کوکھ بعدازان، وفايا - ايك مرتبه رجال الغيب ميس ايك أدى سلطان مركور كي فطيس كيا عفل بعدارات عنى . وه أوى ياسانون كى نظر بحياكر سطان صاحب ك سامن غمودار برا ادراى نوك عجاني تخت رسون ك يع مكر دد - معان صاحب نوكما معلى في سرائے میں جاوی و باں مرتب کا سامان ر بائش لی جائے گا۔ غیبی شخص نے کہا، تخت کس کا ہے؟ معان نے کا مرا موروتی حق ہے۔ اس نے کہاتم سے پیلے کس کا تھا ؟ او تاہ نے کہا مربے ولد كا نفا ، اور كس مع يعلم مرا وا داس بر فالفن نفا اور على مراتقياس - تب فيني خف نے بادتاه سے کا کر تخت بھی سرائے کی طرح ہے ، ص طرح جمان ، سرائے میں رات آزار کرچل دیتے ہیں اور ان کی جگر پر دو سرے مہمان اکماتے ہیں ، اسی طرح تخت پر بھی باری باری لوگ اکتے بیں اوراہے دو سروں کے توالے کرکے مطیعاتے ہیں ، کس کے بعد وہ آوی فات ہو گیا۔ اسى فاقول في معلان الراسم كه ول يراس فدر الركياكر انبول في تحت مجور وما اور درا كى كنارى رگوشە كىر بركى .

بعدازاں ، فرایا ۔ جب سطان جج کو رواز ہوئے تو ہر قدم پر دوگار نفل پر سے تھے ۔ چردہ سال کے عصصے میں دہ بہت اللہ شرف بہتے ۔ حب مناسک جج سے فارغ جو کو فر میں حضرت امام عظم کی ضرت میں اُت تو امام صاحبؒ نے پونچھا علوم ظاہری میں کن فدر دسترس رکھتے ہو ۔ سطان صاحب نے کہا کہ ایک حدیث کے علا وہ کھونہ میں جانبا میں میں در دسترس رکھتے ہو ۔ سطان صاحب نے کہا کہ ایک حدیث کے علا وہ کھونہ میں جانبا

در ره برج . حب الدنیا راس کل خطیعة و و نیای بحت برگناه کی بنیا و اور زکر و نیا ترکه الدنیا راس کل عب ادة برعباوت کی اساس ہے ۔ دام جماح بے فرا یا ہمی مدیث کانی ہے ۔ پھر علقان موصوف کچھ عوصہ کے لیے امام عاص عے ہیں رہے اور فردیات کاعلم عاصل کیا

بعدازاں ، فرمایا ۔ حضرت امام عظم کے بیشیار شاگر و تھے ، میکن علم باطنی میں در شاگرہ علمان الراسف معلی الرامام الریوسف معلی اور علم ظاہری میں امام می اور داؤ و طال کا مل تھے اور علم ظاہری میں امام می اور داؤ و طال کا مل تھے ۔

بعدازان، فرایا - ایک مرتبر خلیفه منصور نے ادام صاحب کوطلب کیا کہ آپ قاضی العفاق کا منصب قبول فراقیں - ادام صاحب نے فرایا ، اسے امیر ، بیس عجمی ہوں ، ہو فی نہیں ہوں اور عرب سا دات میری قضاگی پر مطاب نہیں ہوں گے ۔ فلیفہ نے کہا قضا کا منسب سے کوئی تعلق بنیں ، کرسے لیے علم شرط ہے ۔ ادام صاحب نے فرایا ہیں اس خصب کا مزا دار نہیں ہوں ، ادرمرا کہنا اگر ہے ہے تو تمیں خود ہی فاہل ہوں اور اگر جھوٹ ہے تو کو مطافوں کا قاضی نہیں مزا جا جے ۔ ادرتم ممالوں کے فلیفہ ہو تمہیں مرکز جھوٹ اوی کو قاضی نہیں مقرد کرنا جا جے ۔ ید کہ کرا اور صاحب نے گو فلاصی کرائی - ادام صاحب کی فات کے بعدادام ابو یوسف نے یہ منصب قبول کرلیا ہیں و تفت بھی صاحبین میں کسی کے پر اختلاف بیان کے اختلاف بیان کے اختلاف بیان کے اگر ابو یوسف کا قول درست ہو تا تو و طائی کی ضدمت میں جانے اور اینا اختلاف بیان کے اگر ابو یوسف کا قول درست ہو تا تو و صفح ہے ، یعنی قضا سے متنفر ہوئے کی وجہ او یوسف کا خول میں جانے و کہنے کہ کا قول صفح ہے ، یعنی قضا سے متنفر ہوئے کی وجہ سے ابو یوسف کا خام زبان پر نہ لاتے ۔

بعدازان، فرمایا - سعان ابرا بهم کاطریقه به تخاکر جنگل میں جاکر کلایا بی ارسی الدین الله است و دولتوں اور مکر معطرک بازار میں بیچ کر نصف قیمت نور در کھ لیتے اور بقیہ نصف قیمت درولتوں میں بن بیت در بین اور درولیش بہت پر نشان ہوگئے میں دیر ہوگئی ادر درولیش بہت پر نشان ہوگئے جب روئ تا بر ہوئی تو خود کھی نہ کھایا اور تمام کی تمام در ویشوں کو دے دمی اور ان سے بہت بہت مغدرت کی ۔

بعدازان، فرمایا - خواجه حمیدالدین ناگوری کال درجے کے مارک الدنیا تھے ۔ آپ سے مگر میں کیڑے کی ایک میادر کے علاوہ اور کچے نہ تھا۔ جب نماز کا وقت ہونا تواپ جادد

ادره كرمبدكو بطيح جائنة ا درأب كي الجديفله دان ميں أيا حيم جيبًا ليتي بنوج تميد الدين جاعت کے بعد دُعامجی انتظار زکرتے اور گرطے آئے۔ بھراسی جا در بیری کو دینے جس سے وہ نماز پڑھتی اور خور غلہ وان میں چھیے جاتے۔ ایک سطان شمس لدین التمش نے لوگوں سے دریا ت کیاکہ اس زرگ کے پاس دینوی سازو سامان اور خواک ہوٹناک دغیرہ کی علی منیں و بیران کی گزربسر کیے ہرتی ہے جو گوں نے حقیقت مال بان کی توسطان نے پیکش كى كداكدائب قبول فرائس تومين بين الحال مي ساروزينه مقرر كدويًا برن اوراكرت الال سے بینا پیند نہ ہو تو بنیے سے حب ضرورت سردا شکف بینے ر ماکس ۔ نواجر صاحب نے بری سے مثورہ کیا ۔ بری نے کہائیں گھر کی الشی لیتی ہیں اگر کون چزنے کی توہر حی طرح آپ کی خوہش ہوکریں۔ سینا نیز ہوی نے تمام گر جیان مارا اور کچے سوت مل کیا ، جدا نہوں نے تواجر صاحب کو دیا اور کیا ہم اے جے کھانے کا انظام کس کے . بعد میں بو ہو سو ہو-بحرابليد نے كما اگراپ معطان كا وظيف قبول كرلس كے تو آپ كا نام سوكلين كى فہرست سے ك جائے كا ينواج حميدالدين كوير بات بہت بسندائ اور ابنوں ف سطان كى يش كش كو قبرل زكيا - سجان الله كاللان تن كاكبا ميي مقام جه كم امكان و اخت يار كم ما وجود زك كوا متياركما

بعدازاں ، سعان تم الدین التمث کا ذکرچوا ۔ فر مایا ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی نے نزع کے وقت وصیت فرائی تھی کہ مجھے عنل وہ شخص دمے جس نے عصر کی منتی قضانہ کی ہوں ۔ حب یہ خبر ہا وشاد کر پہنچی تو کس نے کا اکر ملڈ خدا نے اس مکین کویہ سادت بخش ہے کہ میری عصر کی منتیں کھی قضانہ میں ہوتمیں۔

بعدازاں، شیخ شہاب الدین عرسہ در دی کا ذکر جرا ۔ فر ایا ۔ جب شیخ شہاب الدین پیلے ہوئے تو ان کے دالد انہیں صفرت عبوب سجانی شیخ عبانقادر جیلانی کی خدمت میں ہے گئے ۔ آپ نے بیچے کواپنی ران مبارک پر مٹھا یا ادر کسس پر شفقت کی نفر کرتے ہوئے فی لیا ہ

عاق میں آپ سے عادہ مترد ہوں گ

أنت آخر المشمودين في العراق

چانچراک کے فرمان کے مطابق شیخ شہاب الدین کمال کے درجے کو پہنچے۔ اوران رِفتوعات کا در وازہ آنا کھلاکہ صبح سے شام کک تقریباً اسی اسی ہزار دنیار جمع ہوجاتے اور اسی قدر خرج ہوجاتے ، حتیٰ کو شام کے وقت ایک درہم بھی نہ بچے رہنا ۔

بدازان، فرمایا ۔ اکثر اہل دنیا بین صف عربی دنیا جمع کرنے میں ہیں کوشش کتے ہیں ، جب عربے اُخ ی دُور میں اس کوشش کے قابل نہیں رہتے تو اپنی اولا و کو اس کام میں مجب عربے اُخ ی دُور میں اس کوششش کے قابل نہیں رہتے تو اپنی اولا و کو اس کام میں لگا ویتے ہیں ۔ لیڈ ہی ہوقا ہے ، اور مُزان می دونوں ہیانوں سے منہ موٹ کریا ویتی میں شغول ہوتے ہیں ۔ اور اپنے ول سے رُن و فرزند کی میت نکال دیتے ہیں ، ان کے زوی کے ولا و کا ہونا یا نہ ہونا برا بر ہوقا ہے ، اگراولا و ہوتو اسے می طرف میت میں مقتن کرتے ہیں

بعدازان، فرمایا - طالب صادق کوچاہتے کر ترک و نیا کے لیے بہت کوشش کرے، کونکم

دنائى عام راتوں كى وجے -

ا عطاب دنیا تو ب مغردری و عالم عقب تو یکے مزدوری
دے آگئ زمیل مر دو عالم دوری توطاب زر بکد عسین النوری
ترجمع : اے دنیا کے طلب گار تو دھوکے میں آیا ہوا ہے ۔ اے عقبی کے طلبطار
توجی توایک مزدور ہی ہے جوطاعت دعیا دت کاعوض جنت سمجھا ہے ، ادر اے وہ
شخص جو ترک ماسوا د اللہ پر کار بند ہے تو ہی در اصل طالب مولی ہے اور اسی کے فرام کا

بعدازاں ، شیخ بہا و الدین قمانی کا ذکر چوا ۔ فر مایا ۔ ایک دن خواج حمیدالدین اگری نے شیخ بہا و الدین قمانی کا ذکر چوا ۔ فر مایا ۔ ایک دن خواج حمیدالدین اگری نے شیخ بہا و الدین کو خط لکھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ بعض الل سوک و نیوی مال و الدین الماک کے بوتے ہوئے ہوئے جمارہ الدین نے فر مایا کہ میرے سوال کا جواب نے اس کا جواب لکھا ۔ کچھ مرت کے بعد خواج حمیدالدین نے فر مایا کہ میرے سوال کا جواب بریع البام شیمے دیا گیا ہے کہ اسے حمیدالدین زید و تفوی ایک الگ چیز ہے ا درعش ایک بریم واقع کی ایک چیز ہے ا درعش ایک الگ چیز ہے ا درعش ایک الگ چیز ہے ا درعش ایک الگ چیز ہے اسی حالت کی نظر دیار دوست کے علاوہ کسی چیز رینئیں برطی ، ہرجگہ اسے الگ چیز ہے نہیں برطی ، ہرجگہ اسے

مبرب ہی کا فرر نظر اُمّا ہے۔ لہذا اگر ایسے لوگوں کے پکس مال و دولت زیا دہ مجی ہو تو ان کے دل میں اس کی مبت پیا نمیں ہوتی ۔

بدازان، فرایا ۔ نواجہ بہا زالدین کے سات بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ جب آپ کے رزع کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو فر ایا کہ ترکے کی تقیم شریعت کے مطابق وہ صے لڑکے اور ایک حصہ لوگی کے لیے مقرب ، گریس تہدیں مقین کر تا ہوں کہ اپنی بن کو حصہ اپنے برابر وہنا ۔ آپ کی و فات کے بعد بدفون مال آٹھ برابر حصوں بین تقیم کیا گیا اسی اسی مہزار و بنار ایک ایک کے صح میں آئے۔ نواجہ صدر الدین نے جو آپ کا سب اسی اسی مزار و بنار ایک ایک کے صح میں آئے۔ نواجہ صدر الدین نے جو آپ کا سب حرار الوکا تھا تمام مال را و فرا میں حرف کر دیا ۔ لیکن دو سرے صاحبرا دوں نے اپنے قبضے میں رکھا۔ جب باوٹ او کو اسی احرکی اطلاع ہوتی تو ہمیں نے تمام صاحبرا ووں سے مال جو تا وہ میں کرلیا ۔

بدازاں ، فرمایا ۔ جب خواجر تو نسوی نے یہ قصد سنایا تو فرمایا کہ صاحب اووں سے مل کا خصب ہوا حضرت بہا تو الدین کی مرصنی کے مطابق تھا ۔ کیوں کر انہیں اپنے فدر ماطن سے معلوم ہوگیا تھا کہ یہ دولت سانپ ہے ادران کے پیس کس سانپ کا مشر رہند دولت سانپ ہے ادران کے پیس کس سانپ کا مشر

بنين ، لهذا وه بس تح ابل نبين - بعدازان ، سيدالله مخش في شيخ بها والدين كي ايك غزل رام عي -

بعد ازاں ، فر ، یا . مخد دم صدرالدین کے صاحب را دے ننا ، رکنِ عالم مرشبہ فقر میں بڑے صاحب کال شے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو انہیں شنخ ہمارالدین کی با منتی کی طرف دفن کیا گیا ۔ ایک دن شیخ بہاؤ الدین نے اپنے ایک مرمد کو خواب میں فر مایا کرت ہ رکن عالم کو میری پائٹنی سے اٹھالو یا مجھے کسی اور جگر منتقل کر دو ، کمیں کہ اُن کا یا منتی کی طرف ہونا خلاف ا دب ہے ۔ ود سرے دن ثناہ رکن عالم فیصل کو کئی شخص کو خواب میں فر ایک کھے بہاں سے منتقل کرنے کا ہرگر : قصد نہ کیں ، کمیں خود بخور بہاں سے منتقل ہوجاؤں گا ۔ شاہ رکن عالم و ہاں سے نقل کر کے شاہ تناق کی تصدیق کے دو ضے میں چلے گئے جو انہوں نے اپنے لیے بنوایا تھا اور کہس امرکی تصدیق کے دو شیدی تھے۔

لیے انہوں نے راستے میں اینا ہاتھ زمین سے باہر نکال لیا، جے بعض و کوں نے دیکیا اور دہ عگر ابھی کی لوگوں کے بیے زیارت گاہ ہے۔

بعدازاں ، کیمیاکی زرت کا ذکر چرطا۔ فرایا۔ ایک مزند میں نے خواج آونٹوی
کی زبان سے سٹاکہ اہل تصوت کے زوریک کیمیا گری جائز نہیں ، کیونکہ کیمیا کے فریع سے بنا ہوا سونا سوسال کے بعد ود بارہ اپنی اصلی وہات کی شکل اخت یار کر لینا ہے ، لہذا کہ وقریب حرام ہے ۔ سب سے اچھا کیمیا ذکر حق تعالی ہے ، کیوں کرتمام کیمیا اُسی کے قبضہ قدرت میں ہیں ۔

بدازان، والا - صوفی كوجائية كراين ظاهر و باطن كوفك اور رسول كے

کی کے مطابق وصال ہے۔

بدازان ، زمایا به بس زمانے میں اکثر لوگ کرو فریب کو اپنا وشیره نیا چکے ہیں ، بفا ہر تو وہ مومن و کھائی ویتے ہیں سکین ان کے باطن میں کفر سواسے۔

بوازان ، فرایا - ایک مرتبہ میں تونسہ شریف کو جار اج تھا، موضع کیروالی میں ، کمیں نے ایک اوری وکھا جو کتا بت کر انتقا ۔ کمیں نے پھے ایم کتابت کس لیے کرتے ہو ج کس نے کہا اس سے پہلے میں ایک حاصت کے لیے سطان بائہو کے روضے میں بیٹھا ہوا تھا ۔ جب و بال سے اسے اسے اس میا ہما سان چوری ہوچکا تھا اہذا کمیں نے بیام کر کھے منت کرکے کس کی اُجرت سے اپنے لیے کیڑے اور جو اخری اُن کمی نے بیام کر کھے منت کرکے کس کی اُجرت سے اپنے لیے کیڑے اور جو اخری نی کمی نے بیام کی ہوئی ہے جہاں نے کہا مان میں نے کہا مان میں نے کہا مان میں میں ہوئی ہے ، اور آپ فر ماتے تھے اے ور وابش مینے کے وقت تمہا رہے کہا ہماں میرے بیس آیا ، چھے بڑا تعمی ہوئی ہے جو ایک میں کی میں ہوئی ہے ہوئی تو ایک مسلمان میرے بیس آیا ، چھے بڑا تعمی ہوئی۔ موا ۔ لیکن کمیں بیب میں ہوئی ہے آپ سے کہنا تھا کو تی تعمیل کی بات نہیں مکن ہے بہی شخص باطن میں ہوئی ہے ۔ اپنے آپ سے کہنا تھا کو تی تعمیل کی بات نہیں مکن ہے بہی شخص باطن میں ہوت ہو ۔ کمیوں کہ اولی کے باطن پر ہوئی ہے ۔ اپنے آپ سے کہنا تھا کو تی تعمیل کی بات نہیں مکن ہے بہی شخص باطن میں ہوتے ہو ۔ کمیوں کہ اولی کے باطن پر ہوئی ہے ۔ کمیوں کہ اولی کے باطن پر ہوئی ہے ۔ کمیوں کہ اولی بار اللہ کی نظر ظا مرکی بجاتے لوگوں کے باطن پر ہوئی ہے ۔ کمیوں کہ اولی بار اللہ کی نظر ظا مرکی بجاتے لوگوں کے باطن پر ہوئی ہے ۔

#### ر کید تصفیہ خواطرار بعبر روح اور موت کی حقیقت

ہفتہ کے روز قدمبوسی کی معادت حاصل ہوتی ، نیاز درولیش، کریم نین، نوملم
ادر دومرے یاران طریقیت حاض تھے ۔ آز کیتہ نفس کا موضوع چیرطا ۔ خواجرشمس العارفین نے
نے فرایا ۔ ترکیہ نفس یہ ہے کہ اوصاف ڈمیمہ شلا سب جاہ ، حب مال ، نجل ، حمد
حرص طعام ، ریا ، کترا در غصے دغیرہ کو دل سے نکال یا جائے۔ اور تصفیہ دل سے مرا د
یہ ہے کہ اوصاف حمیہ ، شلا مبر ، توبر ، شکر ، زیر ، خوف ، رجا ، حب مولا ،حب می اضلاص اور رضا بالقضاسے ول کو منور کیا جائے ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ سالک کو میا ہے کہ "رزکیة نفس کے لیے بعید کوشش کرے اور اپنے آپ کو مرکسی سے کمر خیال اور حب ماسوار اللہ کو ول سے نکال کر اطاعت حق تعالیٰ میں منغول رہے اکد وہ سبتی موہوم کی آلائش سے محفوظ رہے اور حن حقیقی اس سے ول میں پر تو نگلن ہو۔

بعدازاں ، مافظ امر نے موصل کیا کہ سید مبلال و کشی و ص کر تا ہے کہ بندہ تھے کو بھی اپنے سگان دربار سے خیال کتے ہوئے کہ بی باد فر مالیا کریں ۔ چ کا کس کے قول و فعل میں تضا د تھا کس سے آپ نے فر مایا ۔ سائک کو میا ہے کہ اپنے آپ کوسگ سے تشہیر نہ دے ، بکد انسانیت ماصل کرنے کی کوشش کرے ۔

بعدازان ، خیالات فاسده کا ذکر چرا - فرایا - انسانی خاشات کی تمین قسیم بین ، اگر لذیر خواک ، فرم پوشاک ، حینه کو و مکیف ا در کس سے جماع کرنے کی رخب ہوتو یہ نفس کی خواشات ہیں - اور اگر صد ، محبرا ورخو کو پستی ا ور اسی تیم سے دو مرب رجی نات ہوں تو یہ شیطانی خواشات میں ا در حیب عبادت ، ریاضت ، اعلی مسلم وغیرہ کی طرف میلان ہوتو یہ مکوتی رجانات میں ، لہذا سالک کو ما ہے کہ نفسانی اور شیطانی خواشات کو ترک کرمے اوصاف حمیدہ اختیار کرمے۔

بدازاں ، مامزین عبس نے اکر نند پڑھاکہ ہم کتنے نوش نصیب میں کداک کو خدمت نصیب میں کداک کو خدمت نصیب میں کداک کو خدمت میں ہوئے فدمت میں ہونے نواج شمس العارفین نے ذیا ہے۔ یہ ادصاف جوتم اپنے آپ میں دکھتے ہو۔ محض صرت اونوں کا کو شمس العارفین نے دیا دی گارم ہے ، در زمج میں تو کھیے جو بھی نہیں ۔ سبحان المند آپ اتنے کا لات کے باوجود کرنفسی کا کرنے نتے اور فرائے تھے جس کو بھی مختب کا سراع الا کرنفنی کی دجرسے ملا۔

معلیاں ، مولوی فیز الدین لاہوری نے عوض کیا کہ فاسد خیالات کی وجہ سے نازاور
اورادواذکارہیں حضور فلب کا سرور حاصل نہیں ہو فا ۔ فراما ۔ سائک کوجا ہے کہ اپنے اوراو
کے تبول سونے کے نتعلق نہ سوچے ۔ اگرچہ سوک کا دارو مدار جذبہ قلبی پہنے ۔ لیکن کسی طرح
بھی وظیفہ ترک نہیں کرنا جا ہے ، کیوں کہ عاشتی کومعشوق کے راستے میں جان تک بھی
قربان کرنی پڑتی ہے ۔

بعدازاں ، حاجی غلام سے در طآنی نے عرض کیا کہ خیالاتِ فاسدہ اکثر او فات وظیفہ پڑھنے کے دوران ہی زور کر آتے ہی۔ فرایا ۔اگر خیالاتِ فاسدہ نہ آتے تو ہر شخص صاحب ولایت ہوتا۔

بعدازاں ، فر دایا ۔ سالک کوجائے کہ و فلائف اور خاص طور پر مبعات عشو پڑھنے کے بعد اچھا مٹاکہ و کا کرے کہ اے نکرا و ند کریم اپنے کرم سے بچھے خیالاتِ فاسدہ سے بجات بخش ( آمین یا رب الصالمین ) ۔

بعدازاں، شاہ فدالجنس سنجی نے عصل کیا کہ جس طرح آپ نے علاتی دنیوی کو
تک کر دیا ہے، اسی طرح میرے باطن کو بھی نفسانی خطرات اور شبطانی و موسوں سے بجا
دلادیں ۔ فرمایا ۔ مہت سے کام لینا جا چئے اور رفع خطرات کے بیے اسم یا فعال سر بار
پڑھنا جا ہے ۔ اور استفقار بھی اس سے میں حرت انگیز تاثیر رکھتا ہے ۔ ساتھ ہی یا تھڑ بھی
رکھنا جا ہے کے فیڈا ورجانا ہے۔ بو فعل بھی کھی سے صاور ہوتا ہے، فیڈا اسے دیکھنا

بعدازاں، فر ایا ۔ اکثر لوگ تما مت نفس کی دجہ سے گراہی کے گرط صعبی جاگے۔ چانچہ اولی رافتہ میں سے مجم باعور برشیخ صنعان اور برصیصا اسی تعبیل کے اُ دمی

ضناً ، غلام کرسیال نے رچھاکہ شیخ صفان کا انجام کیا ہوا ؟ فرمایا شیخ صفان کا انجام کیا ہوا ؟ فرمایا شیخ صفان ا

بعدازان، ز ایا ۔ بعم باعور کی مجلس وعظ میں ستر دوائیس تیار رکھی ہوئی تیں ادر مردوات پر دس کانب فامور سے جو اُسی کی ز بان سے بیان ہونے دلا حقائق و معارف المب کھا کرتے تھے ۔ لین اس قدر معرفت مآب ہونے کے با وجود بھی وہ تحراہ ہوگی ۔ بچر ز مایا ۔ فرکورہ فینوں آ دمی عورت کی اطاعت کی دجہ سے گراہ ہوتے ، خدگور اُس

بعداراں ، خواطب اربد کا ذکر جیرا ، فرایا ، یا تمین رانوں برشیطانی خطرے کا مکان ہے اور دایاں زانوں نفسائی خطرے کا مقام ہے ، دائمیں کندھے برخطرة کی کا مقام ہے اور دل کی فضا خطرة رحمانی کا مقام ہے ، ماک کویا ہے کہ پہلے تینوں کی نفی کے اور خطرة رحمانی دل کی فضا خطرة رحمانی کا مقام ہے ، ماک کویا ہے کہ پہلے تینوں کی نفی کے اور خطرة رحمانی

پر ذات کا آنبات کرے اور محاط رہے کہ ول میں جب بھی غضے یا فیب کا خیال آتے تو یہ خیطان خط ، ہے ، اس کی نفی کرن چاہیے جب اس کا دل نیک کی طرف مآل ہر تو بیم کی ہے ۔ اس کی بھی نفی کرنی چاہیے اور باتیں ہے تان کے نیچ کے مقام پر خطر ہ رحانی کا اثبات کر ما عاہیے تاکہ فعد اہر شرسے محفوظ رکھے

بعدازاں ، زبایا ۔ فیرب حقیقی مے تصور میں پہنچا بہت مشکل ہے . حب تک نسان حرص دبخل سے بالا ترز ہولے جوب تک رسائ ممکن نہیں ۔ جیساکہ کسی زرگ نے فر ما یا

2-15

می تامید زوید برزسیے کردرو فارنزک وحدو محرور یا دکین است

زجر: - ترصید کا میگول این سرزمین میں چک کرہنیں ہے گئا، جو سرامر شرک دحد، فو د کر اور نگفن دریا سے کا نٹوں سے اُٹی پڑی ہیں

منی ، بندہ نے وض کیا کہ روح اور نفس میں کیا زق ہے ؟ فر مایا ۔ نفس اور روح کی حقیقت ایک ہی ہے۔ بین اوصاف حمیرہ مخدا عقبار سے ایک کا نام رُوح اور اوصاف زمیمہ کے احتبار سے دوسر سے کا نام نفس ہے۔ صل میں بید دونوں ایک ہی بیز ہیں ۔کسی بزرگ کا قول ہے دد نفس ا در رُوح و عقل دول ، جملا کے است "کسی کا

> رُوح و دل الرسم تینوں ایک چیز فعلی نبت سے ہوان میں تمسیز

بدازاں، فرما ۔ خدا ہری تعالی کی دات کے سامنے جیاب ہے۔ جب طاہری عقل مائد را مائے ہوں کے بان طاہری تعلی مائد را مائے ہو بائی ہے ، چنا نجد مورد کے بان طاہری تعلی مہدی مورد کی مائن ہو مائے ہے۔ مہدی میں ہوتا ہے۔ مہدی میں ان کا باطن روکشن ہوتا ہے۔

بعدازاں، فرطا ۔ نفس اور رکوج ورحفیقت واحدا لاصل میں ، البتہ کبھی اسے نفس الرہ ، نفس مطین اور کمجی رکوج اور ول کے ناموں سے تعبیر کرتے میں بیان مان کے وصفی اختلات کے کھاؤسے ہے۔ ان میں جس تم کی صفیقات بیر اسمی اختلات کے کھاؤسے ہے۔ ان میں جس تم کی صفیقات

ہواسی قسم کا نام دیا جاتا ہے۔ پیر فرایا ۔ ول ، گوشکے بخر وطی لوغرام کا نام نہیں ، جکہ یہ کوئی ادر ہی چیز

ب، جابل الله بهتر ما نته بين .

بعدازان ، طبیب غلام علی و بیشی نے وض کیا کہ موت کی حقیقت کیاہے ؟ و مایا انسان کی رُوح کوموت نہیں آتی ، کیوں کہ وہ " عالم امر " سے ہے ۔ قبل المد وح من احد دبی اور جب رُوح کل نفس ذائقہ المدف کے حکم کے بحت انسان کے فائی وجود سے رخصت ہوجاتی ہے تواسے مردہ کہتے ہیں ، عالانکہ دہ ایک مکان سے دو مرب

مكان ونقل كرتى - جيداكر مديث بزيف من مزكر ب

ان اولياء الله لايموتون بل بشك اوليار الله مرت نمين ، بكر ايك ينتقلون من دار الحل دار مزل دورسرى مزل كو منقل برجاتيمي

بعدازاں ، فروایا ۔ بعض اہل اللہ نے فداسے و عاتیں والکیں میں کر زع کے وقت ہیں بے ہرش کر دینا قاکر ہم شیطان کے متر سے محفوظ رمیں ، کیوں کہ اقوال و افعال کے مواخذے کے لیے سلیم العقل ہونا شرط ہے ، جو کھیے بے ہوٹٹی کے عامیں ہواس پر مواخذہ نہیں

بعدازاں، مندوعقائد كا ذكر أيا - فر مايا - مندو وَں كے بنيادى عقائد ميں سے

ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص رجا تا ہے تو اس کی رُوح اپنے سابقہ اعمال کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق عام اُدی ایک فاری کے نظریدے مطابق عام اُدی ایک بار مرقا ہے اور عارف حق کئی بار مرقا ہے ۔

بعدازان ، فرمایا - مولاناجامی و ماتے ہیں۔

از خار خار عثق تو در سید دارم خار با یحب رمیرد بر مح بیپ ره جای بار با

رجم: - میرے بینے میں تراعثی ہے در پے اتنے کا نظر جھبو تا رہتا ہے کہ دوسرے اُدی تو دنیا میں صرف ایک بار مرتے میں لکین جاتمی کو روزانہ کتنی ہی بار مرتے میں لکین جاتمی کو روزانہ کتنی ہی بار مرتا ہو تا ہے ۔

بعدازاں ، فرمایا - اکثر لوگ مولانا جاتمی کی موت پر اعتراض کیا کرتے تھے ایک دن جاتمی کے ایک ثناگر دشیخ عبدالعفور پر ، جرسعب میں گوشد نشین تھے ۔ یہ حالت دار دہوتی محدان کے اعضا مُدا مُبدا ہو کر صحن میں منتشر ہوگئے ۔ جب جسمے کے وقت نمازی سجب میں آئے تو منتشرا عضا نے نئو دیخود جمع ہوکہ دوبارہ اپنی اصلی صورت اختیار کرلی ۔ لہذا مولانا جامی پر لوگوں کا اعتراض ہے مور دہے ۔

بعدازاں ، اہل اللہ کی حیات و مُحات کا ذکر آیا ، فر مایا - اولیار اللہ کی موت
اس طرح ہرتی ہے جیسے ایک آدمی ایک مکان سے اُسٹے کو دو سرے مکان میں جبلا
عباتے ، ہذا جو شخص اولیار اللہ سے وشمنی رکھتا ہے اپنی نیت کے مطابق ریخ وہلا
کاشکار ہر مبا تا ہے ادر ہو شخص ان کا مضعد ہوتا ہے سعادت وارین یا تا ہے اور

بالكل زندول كى وج اوليار كافيفن حارى دمتا ہے۔

ضناً ، طبیب غلام علی قریش نے عوض کیا کہ جب ادبیا ۔ اللّٰہ کی رُوح نقل کرتی ہے تو کیا ان کے وجود کی طاقت اور قدرت بھی برقرار رہتی ہے ج فر ایا ۔ یونکر ان کی موت عام یوگوں کی روز مرہ نقل مکانی کے بالکل مشاہر ہے ۔ اس لیے ان کے تمام کام زندوں کی ماند ہوتے ہیں ۔

#### زيارتِ قبورا وراستِمداد

اتوار کی رات کو مجلس میں حاضر ہونے کا موقع ط - مولوی سطان محود ناڑوی ہم مولوی فلام کھواتی اور دو سرمے باران طریقت بھی موجود تھے۔ اہل قبور کے فیوض کا فرکر چیڑا ۔ فرما یا ۔ وبنی اور وینوی حاجتیں طلب کرنے کے لیے اہل امڈ کی قبور پر جانا جائز ہے ، کیوں کہ بیشیار لوگ اولیا ۔ امڈر کی قبور سے فیصن حاصل کرتے ہیں ۔ چینا مخبر اکثر لوگ خواجہ معین الدین اور عوف الاعظم کے مزارِ مقدس کے قریب بلیٹھ کرفیض باب ہوتے ہیں۔ بعدا زاں ، فرما یا ۔ قبروں پر جھوات ، جمعہ اور اتوار کو جانا شنت ہے ۔ جب آوی فاتح پڑھے اور کے اسلام علیم ما اہل القبور ۔ اس کا تعریف حاجت رکھنا ہو تو قبر کی پائنتی کے بعد منون طریقے کے مطابق فاتح پڑھے ۔ اور اگر وینوی حاجت رکھنا ہو تو قبر کی پائنتی کے طوفیل میرا کام آسان کہ ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ مرحوم فردگوں میں شہدا فضیلت رکھتے ہیں ۔اگر کوئی شخص ان کے دسمیے سے وُعا مانگے توحلد قبول ہوتی ہے ۔

بعدازان، فر مایا ۔ جب حضرت تونسوی کے صاحب زادے گل محدصاحب فوت

ہوت تو بها دل خان نے آپ کے مقبرے کی تعمیر کے لیے عالمین معارا ور با پنج سوم دور رواز

کے یہ خواجہ تونسوی نے فر مایا روضہ نبانے کی ضرورت نہیں کیوں کہ کچے مت کے بعد بیرو فے
مسار ہوجا تیں گے ادر اعمال کے سواکسی اور چیز کا نام دنشان تک باتی نہیں رہے گا بھائی
نے فواب بہا دل خاں کو صورت حال معمی کہ صنوت رف فے کی تعمیر مرقبطاً آ کا وہ نہیں ہس لیے
اب سمیں کیا کرنا جا ہے ؟ بہا دل خان نے تھا اگر روضہ منظور نہیں فرماتے تو مسجد کی
تعمیر شروع کردو، چنا بی مقور می مرت میں محد تعمیر ہوگئی ۔

بعدازاں، ڈوایا ۔ ماک کو جا جے کہ، ب معالم میں جدد جد کر ہے، قربواہمی طرح کی بھی ہو کس کی روا ہنیں -

بعدازاں ، مولوی معظم دین صاحب مرولوی نے دو ض کیا کہس کی کیا دجہ کہ انتقال کے بعداد اسپ اسٹر کا فیض ا در بھی کال کو پہنچ جا ایت ؟ ۔ فرایا ۔ جب اولیا ابتد کو نیا سے نقل کرتے ہیں تو وہ بشری ادصاف سے منز ہ ا در مجر د ہوکر حق تعالی سے دمل ہوتے ہیں ابناان کی حرکات وسکنت مواج کمال کو بہنچ جاتی ہے۔ دمل ہوتے ہیں ابناان کی حرکات وسکنت مواج کمال کو بہنچ جاتی ہے۔

بچر فر مایا ۔ اولی ۔ اولی ۔ اللہ کے فیض کااڑ مَّرَتُ ورازُنْگ باق رہماہے اوٹا موں کااڑ صرف ان کی ڈندگی کے دوران کک رہماہے۔ بینی وہ اپنے عوصہ حیات میں ہی لوگس

كوتسخير كركابني مرادين عاصل كرسخة بين

بعدازان، فرایا - موضع ادهیمی گل امی ایک رندر بها سیاده لین تسفیر کے عمل اسلور ، فقان اور بشاور بهت سے لوگوں کوکشش کرلیا تعلیا . جب دہ فوت برگیا ترکس کی تاریخ و فات "رفض کوتح برگیا ترکس کی تاریخ و فات "رفض کوتح نوو ( ۱۷۰۹ هـ )" مشہور ہے -

بعدازاں ، اہل قبوری فیض رسانی کا ذکر چرطا ۔ فر ایا۔ جب مضرت تولیر
اللہ بخش و نسوی ، خوا بھر معین الدین اجمیری کے روضے کی زیارت کے لیے گے قود ہی انہوں نے ایک اوجی و کھا جو گھے میں رسی ڈال کر کہنا تھا ، اے نواج نواج گان میں ایک سور و بیدا ور بارہ سالہ دوشیز ، حیابتنا ہوں ، در نہ میں مرفا ہوں ۔ چند و نو ی کے بعد ایک ور دیش معورت اُدی نے اگر اے سور و بید دیا اور چلاگیا ۔ بھر ایک مندو کو رت اُن اور کس نے کہا ججے نکاح کرلو ۔ کس نے بوچھا تیری عمر کیا ہے ؟ حورت نے کہا واسال ، کس نے کہا جمیر ہنیں جا بتنا میں نے تو بارہ سالہ ووشیز ہ طلب کی نے کہا واسال ، کس نے کہا میرے سال ، کس نے کہا جر کا ایک سے نے کہا میر کا ایک سے نے کہا میر کا ایک سے نے اور کا رہ کس نے کہا چر بھے تم سے کیا مرو کا رہ کہیں نے تو بارہ سالہ اور کی انگری ہے ۔ الغرض جب حضرت سجا دہ نشین قوننوی روا در

ہوتے تو دہ بھی آپ کے ساتھ ہولیا۔ آپ نے فر مایا شراعشق عجیب ہے کہ اب تر میرے ساتھ چل رِا ہے۔ کہس نے کہا میں مرکز ندهلیا سکین ایک کام درمیش ہے اسے ممل کرتے پیریمبیں آجا وَں گا۔ اور وہی رسی تلے میں ڈال لوں گا۔

بھر فرایا ۔ سجان اللہ ، اہلِ اللہ فیض رس ان میں کال رکھتے ہیں ، ہوشخص ان کی ضرمت میں جاتا ہے محر دم نہیں وٹیا ۔

میر زیا به موت کی دونشین مین ، ختیاری ادر اضطرادی - اختیاری و میر نیخ کامل کی صحبت میر جدک سالک اپنے اختیار سے بشریت کوملے کہ بے ادر میر مرتبہ بینے کامل کی صحبت کے بغیر جاصل نہیں ہونا - اضطراری موت فتاج تعارف نہیں ۔

بعدازاں ، سیال شراف کے تمام چیوٹے بڑے بہتندے آپ کی خدمت میں عاصر ہوتے اور معیشی علی کا شکوہ کرکے دعائے نیر کے طالب ہوئے ۔ آپ نے فرکایا ۔ انٹوکس ہے دُور دُور سے لوگ یہاں آگ فائرہ عاصل کرتے ہیں اور نماز دورہ اور اورا دو اُتنعال میں معیر و ن ہوتے ہیں ۔ لیکن تم پر انجی کوئی اثر نمنیں ہوا۔ ورزتم

بھی اگر حق تعالی کی طرف ملوج میوکر نماز پنج گاند اور عبادت میں انتقامت پدا کرتے ترفیدار جم فرفانا اور تهارا به حال نرجوقا - اگرچه خدا تعالی گذاہوں کی دجہ سے کسی کی دوزی ند نهن کرنا لیکن شامت اعمال کی وجہ سے ولت اور خلت کازل کرنا ہے۔ تمہیں جا ہے

نبد نمین کرنا کین تنامت اعمال کی وجرسے ولت اور الملت فازل کرنا ہے۔ تمہیں جاہیے کرفڈا کو حاصر فافر سمجر کرنمار بنج کانہ فائم کروا در فال جنرسے خواہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں

ر ہو، برمیز کرو اور خالق و مخلوق کے حقوق ا واکرنے کے لیے کر باندھ او ، تو بچر تقیناً ان نکیوں کی رکت سے تمارے ون بچر مائیس کے اور مصینیس طل جائیں گی ۔

بعدازاں ، محرنعیم کھٹری کی طرف متوجہ ہوگر الجائیان کھٹریں سے ایک شخص کا عال دریافت کیا ، کس نے کہا آپ کے ساتھیوں میں سے کس دقت کوئی بھی زندہ نہیں ہے ، بیرکسن کر آپ نے ایک سردا ، بھری -

بعد ازاں زبایا۔ تین عالم بمیش سفر میں رہتے ہیں۔ ۱۱) عالم ارواج ،حب کی سکونت اسرافیل علیہ اسلام کے کرنا میں ہے ، ا دراس میں سے نیزار بار درجیں ورثیں کے جوں کی طف سفر کرتی ہیں۔ وہ مرے اہلی جم جورم سے عالم شہادت کی طرف سفر طرف سفر طرف سفر کرتے ہیں۔ وہ میں۔ اہلی جہان جو دنیا سے برزخ کی طرف سفر کرتے ہیں۔

# بعت ورغیر سلے کے بزرگ سے آفنہ

جوبے روز قدم برسی سادت ماصل ہوئی برت دفضل ، مولوی احمر یار ا ور
دوسرے یاران طریقت بھی شرکے ملب تھے ۔ بعیت کا موضوع چڑا ۔ مولوی احمد یا ر
نے وض کیا بعیت کی کشی فتیس ہیں جو فرایا ۔ بعیت کی دونتیس ہیں ، بعیت ہجاد اور
بعیت توبہ ۔ بعیت جہادیہ ہے کہ جس طرح آنخضرات نے جہاد کر کا فیصلا فر ایا تو ملا نوں
نے ایک درخت کے نیچے آپ کے مہت مارک پر بعیت کی اور عہد کیا کہم مرتے وم کک
قریش کے ماتھ جگ کریں گے اور میدان میں میٹھ نہیں دکھا تیں گے ۔ کس بعیت کو بعیت
رضوان کہتے ہیں ۔ قرآن میں بھی اسی طرح ہے ،

ن ہے ہیں ۔ وان میں بھی اسی طرح ہے ،

لقد دضی اللہ عن نفیا فد ایان والوں سے راضی ہو ا،

المومنین ا دیا بعون ک جب کر درخت کے ساتے میں بیٹے کہ بوں

عت الشحین نخ نے آپ سے بعت کی ،

بیتِ تو بہ یہ ہے کہ رسُول فدُانے تمام صحابہ کو بیت کیا اور ان سے اوامرو نواہی میں اطاعت الہی کا وعدہ لیا ۔ چنا نچے صدیث میں مُدکور ہے کہ ایک ون اُنحضرت عبس میں تشریف زماننے اور چند بڑے بڑے صحابی اُپ کے گرواگر وصلفہ بائے بیٹے تھے رُسُول فَمُوانے ابنیں فرایا :

بالعونى على ان لاتشركوا بالعونى على ان لاتشركوا بالله شيئ

اس نزط پر میرے ساتھ بعث کرد کہ تم فدا کے ساتھ کسی ایک کو بھی نشر یک ہنیں عظم اذکھے۔

اس طرح قرآن من على مذكور ب

ا عالیتان پغیرجب باندار عوز میں آپ کے ان اس شرط برمعت کف عاص بوں کدوہ فدا کے ساتھ کسی ایک کو مجی شرک نے ظرائیں ۔

يا يها السنبي اذا جاءُك المؤمنات يبايعنك على ان المؤمنات يبايعنك على ان الله المدينا

منینا، بندہ نے وض کیا کہ بعیت کا مفید کیا ہے ؟ فرمایا ۔ بعیت نکاح کے میں شاہ ہے اور جدیا کہ سوائے کھڑکے دو سرے کیا رکا ارتکاب کرنے ہے نکاح تہیں وشا، اسی طرح بعیت بھی کیا رکے ارتکاب سے نہیں ٹوٹنی ، لیکن کفراور عقا مدکے فیٹے ہونے سے ڈیٹ میاتی ہے ۔

بعدازان ، بعث كي نفيت كامرضوع فيرطا - فرايا - شام طرفيت سبعت كرائيكيون كے حصول اور نجات كا فريع به مبياكم قرآن بين مركور به ومن اوف اسماع بدعليه اور جم في فراك سات وه بات ايفا الله فسيتونيه اجداً عظيما كي ، جوفدان اس كے دمركي بر ، تو الله فسيتونيه اجداً عظيما عنق بين فرا اله بهت را اج دے كا

فعمنا، فرایا ۔ کتاب فرائر الفواد میں کھا ہے کہ حضرت معین الدین الجمیری کی عادف
علی کہم نے کے ہر حیازے بہت ہے تھے ادر اکثر او قات میت کے ساتہ قبر رہی جائے اور
ترفین کے بعد جب لوگ چلے جائے تو پیر بھی کچے دقت کے بیے آئی برید بیٹے رہتے ۔ ایک ون
صفرت خواجہ عثمان ہولی کا ایک مر مد فون ہوگیا ۔ خواجہ معین الدین نماز جنازہ بڑھے
کے بعد حب عادت کس کی فیر رہ بیٹے اور مراقبہ کیا ، خواجہ قطب الدین بختیا رکا کی بی
ان کے ہمراہ نے ۔ اجابک خواجہ معین الدین دہشت کے عالم میں اپنی جگرے گھراکر
ان کے ہمراہ نے ۔ اجابک خواجہ معین الدین دہشت کے عالم میں اپنی جگرے گھراکر
ان کے ہمراہ اور آپ کے پہرے مبارک کا رنگ بھی متغیر تھا ۔ کچے دفت کے بعد آپ کے جیعت
بحال ہمل اور آپ نے فرمایا سعیت بھی عیب چیز ہے ۔ خواجہ قطب الدین نے وض کیا کہ
میں نے عجب کیفیت و کھی ہے ۔ پہلے آپ کا دیک متغیر ہوگیا تھا اور پیر کچے دفت کے بعد
بحال ہمل اور آپ کے فرمایا وجہ تھی ہو فرمایا ، جب لوگ اس میت کو دفن کر کے چلے گئے تو

بعدازاں ، صاحب زادہ محروین صاحب نے عض کیا ہم شخص کو اپنے پیرنے
افن نہ دیا ہو کس سے بعض کرنا جائز ہے یا بنہیں ؟ فرایا - نا جائز ہے ، لکین اگر
ادی زاہد اور عاشق ہوا در کس کا فیصل جاری ہوجائے تو کس میں کو تعیب نہیں بخالی مصرت احرجام ابتدا میں یا دہ فروش تھے ، آخ عمر میں کس خطرت تا تب ہو کریا وحق
میں شخول ہوتے اور چھ ہزار اولیائے نا مار ابنی کی توجہ سے مرتبہ ولایت کو پہنچ ۔
من من نا ، ایک بوڑھ نے عوض کیا کہ افلانس کے با تصول میں عاج اکتوا ہوں ،
مجے بعیث فراتیں تاکہ کس مصیبت سے رہائی کے ۔ فرایا ۔ بعیث کا مطلب وائد تعالیٰ کے ساتھ امرونہی یا متعامت کا عہد ہوتا ہے ، حصول وُنیا تو ہی کا مقص نہیں ۔

بعدازاں ، منصور کی بیعت کا ذکر چوا ۔ فرمایا ۔ منصور نے پہلے حصر ت جانب بغدادی سے بعیت کی ، چرکسی اور بزرگ سے بعیت کی ۔ وا آما گیج بخش نے اپنی کتاب کشف انجرب میں کھا ہے کہ منصور نے اپنے پیر کو عاق کر دیا ۔ بندہ نے عرض کیا، شیخ منصور ایک عارف تھے ، انہوں نے پیر کو عاق کرنے کاگناہ کیسے کرایا ج فرمایا ۔ اہلِ اللہ بحر بکنار کی مانند ہیں اور اتناہ بمت درمیں اتنی آبایی کا پچے شار نہیں ۔

بعدازاں، فرمایا ۔ بے عقیدہ آدمی کوجیا ہے کہ کسی سے بعت نرکے ،اوراگر میت کے نفس اور شیطان کے بہ کانے پر بعیت قور ڈالے ایے شخص کے لیے ترک بہتر ہے۔اگر میر دہ کسی طرح بے بہرہ رہے گا۔لیکن بزرگوں کے انکار کی شامت سے تو محفوظ

-641

بعدازاں ، تواجہ تونسوی کے بیعت ہونے کا ذکرچرا اسیداللہ بخش نے وضی کیا کہ تواجہ ہماروی کا معول تھا کہ آپ اکثر موضع ماجی پور میں آتے جاتے تھے ۔ تواجہ شمس العارفین نے فرایا ۔ ہمس بات میں جی مکمت تھی ۔ ایک مرتبہ تواجہ ہماروی نے تواب دکھیا کہ کہمت ن کی عرضت ن کی طرف ہماروی نے تواب دکھیا کہ کہمت ن کی طرف سے ایک شہباز اڑتا ہوا آ گیا ہے اور میرے وام میں چینس گیا ہے ۔ اسی وقت الہام ہوا کہ ہس شہباز او تا ہوا آ گیا ہے اور میرے وام میں جینس گیا ہذا نواج ہماروی ہوت میں اضافہ ہوگا ہوا ہو ہماروی ہس شہباز کو کو شرف کے بیا اکثر کوٹ میٹن کی طرف آ مدو رفت رکھے تھے ۔ ایک مرتبہ نواجہ ہما دری موضع اوقع میں آتے ہوتے تھے ، فواجہ تونسوی اکس وفت قامنی نمد ما قبل صاحب کے پس پڑھے تھے ۔ ود فوں اُٹ و شاکرو تواجہ ہماروی کی مون ونسوی کی طرف و اُسی تھین ہوگیا فرائیں تھیں نہوگیا کہ میں آئے ۔ بحب نواجہ ہماروی نے حضرت تونسوی کی طرف وکی تو انہیں تھین ہوگیا کہ میں ہماروی کے حضرت تونسوی کی طرف وکی تو انہیں تھیں نہوگیا کہ میں گرف کر مخرت میں اُسی کے بعد اُپ کمجی بھی کامی بور نہ گئے ۔

بدازاں، فرمایا ۔ مالک مامی ایک سوداگر نے خواب میں دیجیا کہ کنعان کے کنوبی

ایک سورج نظا ہے ادر میرے صندق میں دخل ہوا ہے ادر مغرب سے مردارید
کا بادل آکر برسنے نگا ہے ۔ جب وہ بدار ہوا تو ہمس نے معبر سے تعبیر وچھی ۔ معبر
نے بتا یاکہ تبری تعبیر بہت اچی ہے لیکن ا مُرت کے بغیر نہیں بتا دُں گا ۔ مالک نے چو دینار
کے سانے رکھ ، پورلس نے بتا یاکہ ایک بے شل فلام تیرے با تھ آئے گا ادر کس
کے طفیل تہیں ہے شمار دولت علی ۔ مردارید کے با دل کی یہ تعبیر ہے کہ مغرب سے
ایک عورت آ کر کس فلام کے ہموند ن مردارید دے کہ فلام کو فر مدلے گی ۔ ملک نے
اس فلام کو حاصل کو نے کے لیے بہت دُور درا از کے سفر کیے ۔ ایک دِن جا و کنعان کی
طف سے ایک قافل آیا اور انہوں نے حضرت یوسف علی السلام کو مالک کے باعثوں
فروخت کے دیا ہم کے بعد کس نے سوداگری کا پہشر چھوڑ دیا ادر یوسف علی کے عوض بشیار
فروخت کے دیا ۔ کس کے بعد کس نے سوداگری کا پہشر چھوڑ دیا ادر یوسف علی السلام کو مالک کے باعثوں
فروخت کے دیا ۔ کس کے بعد کس نے سوداگری کا پہشر چھوڑ دیا ادر یوسف علی السلام کو مالک کے باعثوں

مال وزرعاصل كيا.

بعدازان ، فرمایا - ایک ون مولانا فخرالدین کی خدمت میں ایک پیشان ای -اس نے کہا میں اس شرط رائے سے سعت کا ہوں کرمیں نماز بھی نئیں بڑھوں گا، اُزہ بھی نہیں رکھوں گا ، شراب میں ہوں ، زناکر ما ہوں ، اسے بھی ہنیں چھوڑ وں گا بولا ما نے ذمایا بایں ہم میں تہیں قبول کرنا ہوں مکین ایک ہماری شرط تم بھی قبول کرد کہ ہمشر ا وضور ہو گے ۔ اس نے کما منظور ہے ۔ جنانج مولانا نے اسے بعث کرلیا ۔ کھرد اوں مح بعدوہ شراب خانے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ شرابیوں نے اسے نوکش آمدید کمااؤ . سرخ شراب كا علوه دكها ما يتمان نه كها اگر من شراب بيون گا تو و ضوارت عات گا بير وه طوالف كے پاس كيا ، اس نے بحق تعظيم كى ا در اپنى عار يائى ير بيٹنے كو كها - بيٹان نے سوجا اگر میں اس جار بانی پر جٹھا تو مجھے شہوت آجاتے گی جس سے وضو تو ف جاتے كا - وه و إلى سے أسط كروا ہوا - رائتے ميں ايك مسجد تقى جى ميں جاعت ہورى تقى یٹھان نے خیال کیا کہ وضو تر پہلے سے ہے اگر میں جاعت میں ترکی ہوجا و آل تو نماز باجاعت کا زاب مفت ما تھ آجائے گا۔ لیں دہ جاعت میں شال ہوگیا۔ اس کے بعد اس ف افعال قلیر محور و ما در مولانا کی بعث کی رکت سے اسے سعادت و این عاصل ہوتی -

بعداراں ، و مایا ۔ فواج قبطب الدین بختیار کا کی فرماتے ہیں ، فاتف نے مجھے کئی مار خردی ہے کہ قیامت کے صفرت گئے مشکر کے تمام مرید جنت میں جائیں گئے۔
بندہ نے وض کیا کہ میں نے سیوالا ولیساو میں پڑھا ہے کہ ایک دن ایک اُ دی
نے گئے مشکر سے کہا کہ ایک دن شخ بہاؤ الدین نے اعلان کیا کہ جوا دی میا جہرہ دیکھ
لے گا مبنتی ہوجائے گا۔ یہ بات سن کر فواجہ گئے مشکر پر ایک عجیب کیفیت طاری
ہوگئی اور انہوں نے فر مایا جی نے بھی کس در ولیش سے بیعت کی یا میری اولا وادرمرے
مریدس سے بیعت کی جنتی ہوجائے گا۔

بعدازان، بنده نے عرض کیا ، اہل قبور سے بعث طار ہے ما نہیں ؟

وَمايا - اہل قبور سے بعث مار نہیں ، کیوں کد اگر اس طرح بعیت مار بوتی توران وران کا مزادِ آفد اس سے فضل ہے -

بعدازان ، زایا - دینی اور دینوی حاجتین طلب کرنے کے لیے اہل اللہ کی قبر پر

مانا ماز ہے، کیوں کہ بہت سے مقاصد اپنی کے طفیل عاصل ہوتے ہیں۔

بعدا زان ، غلام احمد نے بوض کیا ، کربک و قت کنی بزرگوں سے بعت کرنی جائز ہے۔ بہت کرنی جائز ہے۔ بہت کرنی جائز ہے۔ بہت کرنیا اہل فقر کے زویک منوس اور ناجا زنہے۔

مكن وظيف إجيا اور فيض عاصل كرنامستحن

میں مربولش رکھو گے۔

بعد ازان، نده نے عص کیا کہ کسی دوسرے سیا کے بزرگ کے پیس جا ناکمیاہے؟

زوایا ۔ طالب صادق کو جاہتے کہ اپنے شنح کا تصور کرکے جائے اور جو کی اسے دُوسرے

بزرگ سے حاصل ہو سمجے کہ میرے شنح کی عقب اور برکت کی دجرسے ہے۔ اور اگر حاصل کچے

زیر تو کس نزرگ کے معلق مدگاں بھی نہ ہونا چاہتے ، کیوں کہ اکثر لوگ بزرگوں کے پیکس

ائے جی اور فیضیاب ہوتے ہیں ، لیکن بعض مح وم بھی رہتے ہیں ۔ چنا پنج حضرت او کم

صدیق انخصرت کی خدمت میں بہنچ کرسی سے اعلی رہتے ہیں۔ چنا پنج اور او جہل معجز سے

و کھنے کے باوجود بھی ایمان کی سعاوت سے محودم رہ کہ دور خی بن گیا۔

بعدازان ، ست کاب شاہ ادر گ اُبادی نے وض کیا محبیت کرنے کا طریقہ
کیا ہے ؟ فرایا۔ مرید کو اینے سامنے بٹھا کہ س کا حال دریا فت کرنا چاہتے ، اور اسٹ

ہا تھ کہس کے در تیں ہاتھ پرر کھ کوسورت فاتح اور سورت بقر کی پہلی یا کچے اُسٹیں
اور ایس شدھ لا الله ..... نا .... نا ... حسک مرادایت
مبایعت عیظ بیما تک اور ایک بار دُو و شریف پڑھ کہس کے ہاتھ پر و م
مابیعت عیظ بیما تک اور ایک بار دُو و شریف پڑھ کہس کے ہاتھ پر و م
وظیفی تعقین کرے نصوصی بیعت میں مُرید کا ہاتھ پُولو کہ کہنا جا ہے کہ تو نے کہس ما ہمز
سے بیعت کی اور کس عام کے شیخ سے بیعت کی اور رسول فی اور اپنی رُدح کو محب البی
سے بیعت کی اور اس عام کے شیخ سے بیعت کی اور رسول فی اور اپنی رُدح کو محب البی
سے بیعت کی اور اپنی روح کو شریفیت پر استوار دکھو گے اور اپنی رُدح کو محب البی

## ي و و وريخ

اقرار کے دوز قدمبوسی کی سعادت عاصل ہوئی جسید احمد پونھو ہاری،اام خن نفر بروارا در دو سرے باران طریقت شرکیہ عبس تھے بینے کی خصر صیات کا بیان شروع ہوا۔ بندہ نے ہوض کیا کہ عام اوگوئی کے خیال میں بیر کا ل دہ جہوا پیڈ مرک کو دنیوسی مال و مناع سے آنا نہال کہ و سے کہ اس کی کوئی حاجت اور دنیا کی طرف سے کہ س کا فرایا ۔ پیروہ ہے ہو اپنے مرک کو قلبی غنا بخشے اور دنیا کی طرف سے کہ س کا ول مور کر محبت المہان میں شغول کر دے زید کہ اسے مال و دولت سے ارب کو دنیا تو البی غرم ہجیز ہے کہ الخفر گت نے اسے مردار قرار دیا ہے اور سدا کے دنیا تو البی غرم ہجیز ہے کہ الخفر گت نے اسے مردار قرار دیا ہے اور سدا کے بعدول نے ہمیشہ کس سے پر ہمیز کی ہے۔ بیس اہل دنیا کی رائے اہل اللہ کی رائے کے خلاف ہے۔

بعدازاں ، فرمایا \_\_\_\_ بغت میں پیراسے کہتے ہیں جس کے بال سفید ہوں اور صوفیا کی اصطلاح میں پیروہ ہے حبس کا دل او صاف و میمہ سے ماک ہوکر او صاف حمیدہ سے منور ہو۔

بعدازاں ، پیرکی اطاعت کا موضوع چرا ۔ فر ایا \_\_\_ سالک کو جائے ہے۔ انگ کو جائے ہے۔ سالک کو جائے ہے ہات کہ ہم حالت میں بیرکی متابعت میں ابت قدم رہے ، چلنے ، بھرنے اُسطے ، بیرطنے اور کھانے ، بینے میں ۔

بعد ازاں ، حضرت نواجر قطب الدین کے روضیہ مبارک کے چھے مجا ورتشریف لائے۔ بڑے مجا درنے باریخ چھے کھجوری اور ایک وسٹار آپ کو بطور کم بیریشین کی اور خود کرسی پر بیپٹر گیا - غلام تھ ور دیش نے کہا ، علی اور ساوات توادب کی فاور حزت صاحب کے مانے زمین پر میٹے ہیں اور تم اور چوط ہے ہو ہی اس کی مانے رمین پر میٹے ہیں اور تم اور چوط ہے ہو ہی بات پر وہ نارا اور اس نے کہا یہ تمام نواجگان تو ہمارے گرسے نیضاب ہوئے ہیں ، ہمارے بیے ترک اوب کیا ہے۔

بعدازاں، فرمایا۔ سارات نواہ کتنے ہی متواضع ہوں سکین ان سے عزور کی بو منیں جاتی ۔ اِسی طرح علی رجب کے اپنے علم کوظا ہرنہ کلیں انہیں اُرام

- 61 Jus

بعدازاں ، فرمایا۔ مُرمد کو جا ہے کہ اپنے پیر کی تنابعت کو الخفرت کی منابعت کو الخفرت کی منابعت کو الخفرت کی منابعت کے الخفرت کی منابعت کے برابر جانے ، جیسا کہ صدیث شریف میں مذکورہے ۔
الشد : فرق میں اور میں کا الفتر میں مذکورہے ۔

الشيخ في قومه كالنبي پيترا اپني قوم مي ايے بي م

مت جیے نبی اپنی اُمت میں

بعدازاں، پر کوہ نے کی اہمت زیر جف اُل ۔ فرایا ۔ پیرکی رہنائی کے بغیر انسان مزل مقصور کو ہنیں باسکا ۔ منٹوی میں آیا ہے کہ جواُدی بغیر پر کے لوگ کے دا سنے پر جلے ، کہس اُدمی کی طرح ہے جو سر د لوہے کوشنا ہے اور اسے کچھ مصل نہیں ہوتا ۔ حب کہ دو داؤ دعلیہ السلام ہے کس کی تربیت نہ لے لے۔ مصل نہیں ہوتا ۔ وایا ۔ اوراد بعد از اُن ، متنائخ اور اُستا ، کی ترقی ورجات کا ذکر چوا ۔ فرایا ۔ اوراد واستخال کا تواج ہی تدر مربط کو متا ہے ، اسی قدر کس کے پیر کے اُمر اعمال میں درج ہوتا میں کھی جا اور اس طرح درجہ بدرجہ یہ تواب مضاعف ہوتے ہوتے رسول خدا تک بہنجا ہے اور اس طرح درجہ بدرجہ یہ تواب مضاعف ہوتے ہوتے رسول خدا تک بہنجا ہے ، مثلاً مُرید کے نام اگر ایک نبی مصیبی تو اس کے پیر کے نام وو نیکیا ہی اور بیر کے بیر کے نام جا درا علی خوالئی کی تیکیاں اور بیر کے پیر کے نام جا درا علی خوالئی کا تواب کے بیر کے نام اُلٹ نیکی نام اُلٹ نیکی نام اُلٹ نیکی نیکیاں ، اورا علی خوالقی سے کہ پیر کے نام جا درا علی خوالقی سے بیر کے نام جا درا علی خوالئی ہوتے کی نیکیاں ورجہ میں ۔

بعد ازاں ، اصلاح باطن اور لوٹی پہننے کا ذکر آیا۔ اسی اُننا میں مال محودین خوشابی جارتر کی ٹرپی پہنے ہوئے آیا ۔ فرمایا ۔ سالک کو جاہتے کہ باطن کی صفائی پر زیادہ توجہ دے . ظام حرب طرح بھی ہمر ، کیوں کہ در دلیثی ظاہری لباس پر موقو ف نہیں بلدازاں بندہ نے عوض کیا کہ مُرید کو اپنے شیخ کے دباس کی آبادت بھی ضروری ہے یانہیں ہم ڈیایا ۔ بہتر ہے ، لیکن مُریدوں کو اپنے شیخ کی مقابعت، اقوال د افعال ادر اذکارڈ انتخال میں ضرور کرنی جائے

بعدازاں ، چارتری ٹرپی کا ذکر آیا ۔ فرمایا ۔ بعض وگ کہتے ہیں کہ صرت فوٹ ما فی اپنی چارتری ٹرپی اپنے وضال کے وقت مُریدوں کو دی وروسیت کی کہ جب یعلامات رکھنے والا آدمی یہاں آئے تو میری ٹرپی اسے وسے ویا ﴿ چِنْدِسِ ال بعد حضر ت کنے ٹیکر نغداد میں گئے ۔ ورویشوں نے دیکھا تو غوشا لاعظم کی بائی ہوئی علامیں ان میں وجود تھیں لیکن انہوں نے ٹرپی آپ کوز دی ۔ جب صرت کیج شکر رضت ہونے گئے تو ٹری نور بخود اُر کی آپ کوز دی ۔ جب صرت کیج شکر رضت ہونے گئے تو ٹوی نود بخود اُر کی آپ کو نر دی ۔ جب صرت کیج شکر رضت ہونے گئے تو ٹوی نود بخود اُر کی آپ کو نر دی ۔ جب صرت کیج شکر رضت ہونے گئے تو ٹویی نود بخود اُر کی آپ کے سر ربایج گئی ۔

بعدازاں ، فرمایا کہ کتاب فرا مُدالفوا دکی رُوسے یہ واقعہ ورست نہیں کیونکر ایک دن خوا جرمعین الدین اجمیری کتاب کے مطالعے میں شغول تھے ۔ اس وقت آپ کے سریر عیار ترکی ٹڑیں تھی ۔ اس ہے معلوم ہو ہا ہے کہ شاید ھنرت فوظ اللم نے فواجہ معین الدین سے ملاقات کے وقت انہیں عطاکی ہو۔

بعدازاں ، فرمایا - ایک مرتبہ نواجہ نظام الدین اولیار آلاب کے کمارے نماز پر طورہ تھے - ایک آرمی آیا اور اس نے کہا شاید یہ نمازی بہا والدین کے مُردی بر میں سے ہے - آپ نے نماز پڑھ کر فرمایا میں فریدالدینی ہوں آم نے کس طرح تجے بہاولدینی سی سے ہے - آپ نے نماز پڑھ کر فرمایا میں فریدالدینی ہوں آم نے کس طرح تجے بہاولدینی وقت پڑٹ می کھول کر صفرت فریدالدین کی طرز پر با ندھی ہے نیل گوٹ کہتے ہیں جولوی معظم دین صاحب مرولوی نے عوض کیا کہ میں نے نواجہ صن محرکے ملفوظات میں معظم دین صاحب مرولوی نے عوض کیا کہ میں نے نواجہ صن محرکے ملفوظات میں برطا ہے کہ ایک و نفوجھ کے دن نواجہ نظام الدین اولیا نے غل فرمایا اور دہاس بہنا - ایک خاوم نے بغیر مغزی والی ٹوبی پرشن کی ، جے نواجہ صاحب نے یہ بہنا - ایک خاوم نے بغیر مغزی والی ٹوبی پرشن کی ، جے نواجہ صاحب نے یہ فرمات ہو تے سروکہ ویا کہ یہ ٹوبی میرے مشیخ کی ٹوبی کے خلاف ہے ، کیونکہ خفرت نواجہ شکر کی ٹوبی مغزی والی تھی -

برزوایا ۔ کتن عجب تابعت عی کر بال بر عبی انباع شنے ۔ امخواف کی کرتے تھے۔

بعدازاں بید فرائخش اور نیاز ور ویش نے مولوی معظم دین صاحب مولوی
کی دساطت سے عوض کیا کہ ہما را حال بہت فراب ہے ۔ جب کک آپ کی رضاندی
ہمارے تباہل حال نہیں ہوگ ، ہماری حالت کسی طرح شدھر نہیں سکے گی ، خواجمہ
شمر العارفین نے ذوایا - ئیس راضی ہوجاؤں گا ۔ مولوی صاحب مردلوی فی پیرعوض
کیا کہ جب آپ نے رضا مندی کو صیغہ متقبل میں ظاہر کیا تو ہس سے معلوم ہوا کہ
انجی رضا مندی میں دیر ہے ۔ فرایا - اگر وہ ہمارے کہنے پرعمل کریں تو ہم راضی
میں تو ہیں -

مرازان ، صاحب زاده محدوین صاحب نے دوض کیا کرمیرے مد بزرگوار وصال کے وقت یہ درود شرایف پڑھتے تھے۔ اللھ عرصالی علی محدد

على شينا محمد سليمان -

نوا بوشم العارفين نے زمایا - ميرے اگن و صرت مولا فا محمطی کھوٹمی میں مجھی و علی اگر سے تھے - ایک ون میں میں وعلی شیخنا پڑھتے تھے - ایک ون میں نے وض کیا کہ عدیث شریف میں نے وض کیا کہ عدیث شریف میں ا

ایا جے۔ کے ل تقی و نفی ہر مختاط اور عجما ہُوا آدی میری فہو آ کی اولاد میں سے ہے

ادر اس کا ظ سے دردد میں گویا تام متقی بھی تنال میں ۔ اُک ادگرای نے فرایا اگرچہ ضردرت تو نمیں لکین بھر بھی تعلیم کے بعد تنصیص بہتر ہے ۔
بعد ازاں ، بندہ نے عومٰ کیا کہ فنانی انتیج کیا ہے ۔ فرایا ، اپنے شیخ کی فرا ن میں اس طرح دو ب جانا کہ دہ اپنے کی بھی حرکت دسکون کو اپنا نہ سمجھے بلکہ ۔ بیر د مر مدکی میکورت بھی ایک جیسی ہوجائے ۔

بعدازاں ۔ فرمایا ۔ جب شیخ بہا دالدین ، شیخ شہاب الدین کی خدمت میں بہنچ اور ریاضت وعبا دت میں ان سے تمام مربدوں سے مبقت سے لگے تو ایک وِن شیخ شہاب الدین اور بہا و الدین ایک ہی جگہ اکتے بیٹے تنے ۔ ایک شخص باہر سے آیا اور ان سے آبادر اس نے کہا مجھے تو تمیز نہیں ہورہی کمان میں سے شہاب الدین کون ہے اور بہارالدین کون ہے اور بہارالدین کون ہے اور بہارالدین کون ہے کہ وفول کی شکل دصورت کون ہے ہی بیر ور کید اس قدر در جرّ اسحاد کو پہسنچ بچکے تھے کا دونول کی شکل دصورت بھی ایک ہوگئی تھی ۔

بعدازاں، زمایا ۔ ایک دن شیخ شہاب الدین نے چند مریدہ س کو گھاکس کا شیخے کے لیے بھیجا ۔ ہر ایک نے بیز گھاکس کا ان شیخ بہا دالدین نے خشک گھاکس کا ان شیخ شہاب الدین نے پوچیا کہ کیا وجہ ہے تم نے خشک گھاکس کیوں کا آن ہے ۔ اور دو مروں نے تو سزگھاکس سے ذکر حتی سنا، اس بے نے تو سزگھاکس سے ذکر حتی سنا، اس بے انہوں نے کہا کی نے بوچیا کہ تم نے بھی ذکر سنا ، انہوں نے کہا ، نہیں ۔

بعدازاں ، میروب شاہ نے وض کیا کہ جب مُرید کو کوئی طاجت در بہش ہوتودہ اپنے پیرے سامنے ظاہر کرنے یا نرکرے ؟ فرطا - مُریم صادق کوظاہر کرنے کی صورت نہیں ، پیری ا مراد ہر حالت میں مُرید کو پہنچتی رہتی ہے - بقول روشی سے دستِ پیر از غائباں کو تا ، نیست دستِ ادر جز ت بحث اللہ نیست

ترجمعہ و۔ اُنکھوں سے اوجل دُور دُراز بسنے والے مُرید دں کی امراد سے بھی شیخ کا ابتھ قا صرینہیں ، کیوں کہ اس کے ابتھ میں خُداتی طاقت کے علا وہ اور کچھ نہیں ۔

بعدازاں ، پیرکی محبت کا موضوع چرا۔ فرمایا۔ ٹرمد کو جاہتے کہ دوسرے مرخص کی محبت پر اپنے پیرکی محبت کو مقدم سمجھے۔ پیر فرمایا ۔ نواجہ تونسوی کے پاکس ایک سو جالیس صاحب شِغل در دلیش مقیم تعادراً پ کا ایک خاص مرید مولوی قادر مخش آپ سے اجازت نے کر صولِ علی کی ایم آپ سے اجازت نے کر صولِ علی کی ایم آدی نے کس کاحال دریافت کی اور آ سے اپنے گرمیں لے گیا ، جہاں ایک خوب صورت لاکی سونے کے زیرات پہنے مرصع تخت پر مبیٹا کر قرآن پوشھ رہی تھی ۔ امیر نے کہا اگر تم کس لاکی کو قبول کر تو میں مجرار رو بے جاگر بھی دوں گا ۔ مولوی قا در مخش نے کہا ۔ اب قومی تحصیل علم کے لیے جار ہا ہوں ، فارغ انتصیل ہونے کے بعد جیے آپ کہیں گے میں تعمیل کر دوں گا ۔ محصیل کے بعد جیے آپ کہیں گے میں تعمیل کر دوں گا ۔ محصیل کے بعد جب دہ واپس تونے شرایف آیا تو صفرت تونسوی کی زیارت کرتے ہی تن کے بعد جب دہ واپس تونے شرایف آیا تو صفرت تونسوی کی زیارت کرتے ہی تن کے ایک بعد جب دہ واپس تونے شرایف آیا تو صفرت تونسوی کے میش می گرار دی ۔

بعدازاں ، عاجی غلام سرور لنان کو خاطب کرے فرمایا ۔ تم بڑے نوش فیب ہو جے ترمین شریفین کی زیارت حاصل ہوئی ہے ۔ لیکن تہیں جا ہے کہ ا ذکار و اشغال میں زیادہ سے زیادہ کو کشش کرو تاکہ تمہارے دل میں حرمین شریفین کی عبت ادر بڑھے ، کیونکر تمام عباد توں کا تمرہ محدا اور رسول کی محبت ہے ۔

پیر فر مایا ۔ پیر کی محبت اور اطاعت مین رسول کی محبت ہے ۔ اِس میے مرمد کو میا ہے کہ بیر کی سہتی میں اپنے آپ کو محو کر دے ۔ تاکہ وہ نیڈا اور دسول کی مذہ کی سکتا ہے اُتھا ۔ مص

کے مظہر کو دیکھ کے ۔ بقولِ رومی کے گرتو ذات پیر را کر دی قبول ہم نُمُدا در ڈائش آ مرہم رُسُول گرجدا بینی زشتی تو نوا ہر را گر کئی ہم متن ہم دیا جہ را

بعد آزاں ، فرمایا ۔ ارباب طوا ہر کے کز دیک بھر پرکستی مُت پرستی ہے غلام حین قریشی نے موض کیا کہ ہیر پرکستی کیا ہے ، فرمایا ۔ ہیر پرکستی سے مُرا و

فنان الشیخ كا مرتبه به اور فنائے مُراویه به که این تمام اضلاق و عاوات اپنے پیرے اصلاق و عادات سے مل لیے جائیں ، بلکہ فنا كاكمال برہے كورُم كى صورت

ادر سرت مین بر کی صورت اور سرت ہوجائے۔

بعدازاں ، تصور شیخ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ۔ فرمایا ۔ طاب صادق کو جا ہے کہ شیخ کی صورت کا تصور کرے اکد اس میں حقیقی صورت کا جلوہ پیدا ہو جائے ۔ زرفیا جب حضرت یوسف کے عشق میں بیقرار ہوگئی تو اُسے میسرے خواب میں الہام ہوا '' عوز زمصرم و مصرم مقام است '' یعنی میں عورین مصر ہوں ادر مصر ہی میرا مقام ہے ۔

اس کے بعد زلیفا کوٹ کین خاطر حاصل ہوئی ۔ لہذا کس نے عزیز مصر کو عزیز مصر کو عزیز حقیقی سمجد کر اخت بیار کیا اور آخر کار وہ اپنے نواب کے مطابق اپنے مجبوب حقیقی اوسٹ سے داصل ہوگئی۔ اہل سوک کے بیے یہی مثال کافی ہے

بعدازاں ، صاحب زادہ محد دین صاحب نے عوض کیاکہ کوئی شخص تو نسہ سراون کے سو کا ارادہ رکھتا ہے ، کیا وہ و ہاں سے گروالوں کو اپنی خیریت کا خط لکھ سکتا ہے یا نہیں جو فرمایا ۔ صرف سجادہ نشین صاحب زادہ اولڈ بخش صاحب کی رضا مندی کے لیے لکھنا جا ہتے درنہ کھنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ بھر صاحب کی رضا مندی کے لیے لکھنا جا ہتے درنہ کھنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ بھر مشعر بڑھا ہے

مابوتے بریمن را در جاں و خیرہ داریم

ثاید زمصر ناید امروز کاروانے ترجمہ ،- اس خیال سے کر ثاید مصر سے پھر کھی کسی قافلے کا ادھر گزر ہو یانہ ہو ، سروست ہم نے موقع فنیت پاک اوسٹ کے پیرین کو والہا نظور پر سؤگھے سؤگھے کر ، اپنی جان کے ذرے ذرے میں ، اس کی تکہتِ سرتار کا ذخیرہ وافر سمولی ہے

دوسرے الفاظ بیں ، نواجہ تونسوی کی خدمت بیں نئب و روز منتعدرہ کر اکپ کی صُورت پاک کانصوّر میرے اندر آننا راسخ اور گیرا ہو چکا ہے کہ اب اس کے سوا ول کی فضا میں کسی اور چیز کی سمانی حملن ہی نہیں ۔

لنزا اے درولیس اگرتم طالب صادق ہوتو اپنے بیر کی صورت کے عاشق

ہوجا د ۔ بھر نہیں ذات من کا جلوا نظر آ کے گا بعدازاں ، مولوی عرصن اور مولوی علم دین تونے شراف سے دالیس أكو خواج شمس العارفين كى فدمت مين حاصر ہوئے ۔ آپ نے ان سے مفر كے مالات ورما فت كتة وانبول في كما أنا لما اوركم فن مفريم في محص أب كى وَجِه عديد ون مِن طِ كُليا. أب نه والا - أوْن ب كرتم نه برها يحك ما وحود أننا وشوارسفر أنني سرعت سے طے كيا -ضناً ، مولوی علام محرف یه شعر را صاب وت براز غانبان كوناه نيب دست او جر قبصة الله نبست اورآب نے تعرفط م یوں مرد برمرا گئت بار نبت مراعاجت أم زكار مرزاما - کی تحض نے نواج تونوی کی خدمت میں اس شعرر اعراق كياكر نفظ آمرز كاركى بجائے أموز كار برنا جا سے ماكد توحيد مي منل واقع نه بو-خاجة زنسرى نے فرمایا جب انسان اپنی ذات كو ذائع حق میں فناكر دیتا ہے اور وه مین مطلق برمانا ہے تو اس وقت ائموز گار اور آمرز گار میں محفوق مافی ہنیں رہنا۔ ایے آدمی کو سرجگہ فدا تعالیٰ کا ظہور نظر آتا ہے۔ بقول والداجمری صفات و وات جوازیم مدانمی بمیم بهرجه می نگرم مرز نخف دا نمی بمیم ترجمه به حب سے مجھے وات وصفات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ۔ اسی وقت سے مات یہ ہے کہ مدھ و کھتا ہوں فرا کے علاوہ کچے نظر نہیں آیا۔ بعدازاں ، ندہ نے عض کا ، تصریح کس طرح کیا ماناہے ، فرایا۔ الضيفي كورت كوسا مفركف عاسة ما ول من ركهنا عاسة ما مرفع كي

طرح اسے این اور اور صرف این جاہتے، ماکس طرح بھی مکن ہو کے اپنے شیخ کی صُورت کو ملحوظ رکھنا جا ہتے ، کھانے ، بیٹنے ، سونے ، استحفے ، میتحفے اور علیے پیرنے ، بؤض کسی وقت بھی اپنے شیخ کے تصور سے تعالی نہیں رہا ماہتے بعدازان، نده نے وض کیا ، جب ماسوار الله کی نفی کا تصور کیا جاتے تو اس کے بعد وات می کا انبات کیا جاتے یا وات شیخ کا ، فرمایا - مامخلوق كى نفى كے شیخ كى ذات كو مظر ذات سجھ كر إس كا أثبات كرنا ما ہے۔ ضی ، زمایا ۔ رفع خوات کے لیے تصور شیخ بہت مفید ہے بعد ازاں ، مولوی معظم نے وض کیا کہ اگر نماز میں تصور شنح آجائے تو کیا کم ہ ؟ فرایا - عازے ادر اعیش انام مجد لینا جائے بعدازان ، بنده نے عض کیا کرتصرر شیخ مرف وظیفر را صف و قت مردری ب ما مروقت و فرمایا - مرحالت می شیخ کا تصور کرنا جائے . اکر اس کی رکٹ سے نف ن خوات ادر تيطان ديوس سے رالي طے .

بعدازاں ، و مایا ۔ تصور شیخ ایک عظیم نعمت ہے اور کنا ہوں کے تفایلے میں

وصال ہے ، بعنی جب مرن کو کا ل تصور سننے عاصل ہو جا تا ہے تو اُسے کسی گناہ كى سمت بى تىلى راقى -

بعدازان ، ذمایا - ایک اُ دمی ایک عورت برعاشق تھا ، معشوقه بھی عانت يرمهر بان على ، أبت أبت إن من كفتكر كالسلام لكل . كي مت ك بعد عاشق نے جب معشر قد سے الاقات کی توکیا دیکھنا ہے کہ اس کا شنع دونوں کے درمیان کوا ہے۔ عاشق فیا ہی حشوقہ کو چور کر دیاں تھے بھاگ نکا۔ بدہ نے موض کیا کرمرے خیال میں دو چیزی افضل ہیں ، ایک ذکر حق اور دوسرے تصورينيخ - وظا-تمن صحيح موجام ، كيول كرانبي دوجيزول يراككي تخض كواستقامت حاصل موجائے توجلد سى ده اپنى مزل مقصود كو يہنے جاتا ہے بعدازان ، صاحب زاده محد دین صاحب نے عوص کیا مجھلی و قد جب

میں بھی آپ کے ہمراہ تو نسہ شریعی عاصر ہوا اور حب آپ نواجہ تو نسوی کے ہمت نہ پر پہنچ تو ایک بیقار اور تیز رفقار اُومی آپ پڑھ کی با ندھ اُر ہا تھا جی وقت آپ اُستان شریع سے گزرگے تو اکس نے کہا میں انہیں نواجہ تو نسوی مجرکز ان کے پیچے ووڑ ارام ہوں کیوں کر ان کے تمام اعضا نواجہ تو نسوی کے مثنا بر تھے۔ آپ نے فرطا۔ وہ بے شل ذات تھی ، چیز نظی کو سیمان سے کی نسبت ؟

اسی اثنا میں خواجہ تونسومی کا ایک امیر کبیر مرمد شمس العارفین کی فدت
میں آیا اور جب اس کی نظر خواجر سیالوی پہر ہے تو زار و قطار رو دیا۔ آپ
ف و نایا ۔ اے بھائی روتے کیوں ہو ؟ اس نے کہا عزیب نواز جھے آپ کی صورت
خواجہ تونسوی کی صورت کے بالکل شابہ نظراً تی ہے ، اس لیے چھے ہے اخت ارد
دونا آگی اس کے علاوہ اور بھی ہیت سے لوگوں نے بارم اس امرکی تصدیق
کی خواجہ تونسوی اور خواجر سے اوی کی صورت میں کوئی فرق بنیں رہ گیا ہےا۔

بعدازان، فرایا ۔ میال شراف سے ایک عورت تو نہ شراف گئی۔ آل وقت
صفرت تو نسری مصلے پر کروٹ سے لیٹے ہوئے تھے ۔ لیکن اس عورت کو مصلے پرمونے
کا ایک تودہ پڑا ہوا نظر آگا ۔ صاحب زادہ محر دہن صاحب نے عوض کیا کہ بزرگ
شعده صور توں میں بھی مشکل ہو سکتے ہیں یا نہیں ؟ فرایا ۔ ہاں ایک مرتبہ خواج
تو نسوی پاکیتن میں صفرت شکر گئے کے عوس پر گئے ہوئے تھے ۔ ایک کھلے باغ
میں ساع کی مجلس اگراستہ تھی ، صفرت صاحب دوضے شرافیت کی طرف متوجہ
ہوکہ میٹے تھے ۔ مولوی علی تھرصاحب اور میں جنوب کی طرف بیٹے تھے ، محل لوگوں
سے کھیا کھی بھرا ہوا تھا ، یہاں تک کر صفرت کی صورت سمیں نظر نہیں آئی تھی ۔
جو کہ میٹے کے مولوی علی تو صاحب زادہ فورا جو ہماروی پرت دیر مذہ وار و
جب سماع کی محفل گرم ہوئی تو صاحب زادہ فورا جو ہماروی پرت دیر مذہ وار و
جب سماع کی محفل گرم ہوئی تو صاحب زادہ فورا جو ہماروی پرت دیر مذہ وار و
توانوی نے اس سے بھر ردیے لیے اور با تھا گئا کہ قوالوں کو دیے ۔ جب میں
توانوی نے اس سے بھر ردیے لیے اور با تھا گئا کھا تھا ۔ اور اس سے افرارا فادوا وار اس سے افرارا وار این نظر آیا ۔ اور اس سے افرارا وار این نظر آیا ۔ اور اس سے افرارا وار آن نظر آیا ۔ اور اس سے افرارا وار این نظر آیا ۔ اور اس سے افرارا وار این نظر آیا ۔ اور اس سے افرارا وار آب کو ایک میں میٹا تھا۔

تجیبات کے شعلے اُٹھتے ہوئے نظر آئے ۔جب کیں نے مولوی محد علی صاحب کے مانے کس نے اور کی قرت کے چربے بوق مانے کہا ، تم کیا کہتے ہو ، حضرت کے چربے بوق اس سے بھی زیادہ تجلب سے بھی زیادہ تجلب سے بھی زیادہ تجلب سے بھی دیادہ تجلب

بعدازاں ، فرمایا - ایک بنت پرست خواسان گیا اور ایک پیٹھان نے اس سے مقابلہ کیا اور تلوار سونت کر اس کے سینے پر مرفعہ گیا ، جب اس نے تلوار کا وار کیا تو ایسی اکواز اکی جبس طرح سخت پیٹھر پر کوئی چیز ماری عباتے ، جب بت پرست کا سید سے اڑا گیا تو اس میں سے پیٹھر کا ایک مجسمہ برا کھ ہوا ۔

ے ہستہ چار ہو ہا ہے۔ پیر فر مایا ۔ کس نے اپنے دل میں ثبت کا تصور کس تدرجالیا تھا کہ واقعی کے زیر کے مورم کا تخت میں گئر تھی۔

اہی کے اندر کس کے معبود کی جسیم ہوگئی تھی۔ بعد ازاں ۔ فرایا ۔ مُریہ صادق کو میا ہئے کہ اپنے شیخ کا ہی طرح تصور کرے

کہ کے طاہر و باطن میں شیخ کی ذات ہی جارہ گرنظر آئے ، ذات تی کا مطالعاً گر شخ کے آئینے میں کیا جائے تو انسان مقصور حقیقی کو جلد ہی یا لیتا ہے۔

بعدازاں ، آداب شنح کا ذکر چوا . بندہ نے وض کیا ۔ آداب شنح بیان ذائیں ۔ فرایا ۔ سرک کی کتابوں میں شنح کے بہت سے آداب کھے ہیں ، لیکن درحققیت ادب آموز صرف عشق ہے عشق جننا زیادہ ہوگا ۔ اِسی قدر محبوب کے آداب زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں گے ۔

صناً ، بندہ نے وض کیا کرشنے کی طرف پیھ کرنے کے متعلق کیا حکم ہے ؟ زمایا۔ یہ بھی ترک ادب ہے۔

پیر ذمایا - نواجرتونسوی کا ایک مُرید تونسه شریعت سے چھکوس کے فاصلے پررہتا تھا اور ہمیشہ مجھ کی نماز تونسہ شریعت میں بطھتا تھا اور ہمغشہ کی رات وہیں گر: ار کرجب اپنے گا وَں کو داسس جانا تو اُلطے پا وَں حلیتا تھا ۔ بندہ نے ہوض کیا کہ شنج کے تصنور اور عنوب کے کہا کہ داب میں جو فرمایا ۔ شبخ کے آ داب حضور ہ عنوب میں اور حیاتی اور مماتی حالت میں کمیاں میں ۔ بعدازاں ، بندہ نے عرض کیا کہ جب مجھے آپ کی حاضری نصیب ہوتی ہے تو

ہس دقت سلوک اور ذوق وشوق کے شدید صغرات مجھے اپنے آپ میں محوس

ہوتے ہیں ۔ لکین حب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں تو میری وہ کیفیت افسردہ

ہوجاتی ہے ۔ وُاہ ۔ ہس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیوں کہ حضور اور غیوب

کیساں نہیں ۔ ہماری مجم ہی حالت مخفی کر جب ہم خواجہ تونسوی سے رخصت ہوکراپنے

گرا تے تو وفالف میں ہمارا وہ ذوئی نہ رہاج حضرت کی خدمت میں ہمیں میسر

ہوتا تھا ۔

بچر ذایا ۔ جب شوق میں تنزل واقع ہوا ہے تو نیکوں کی مجلس ہیں بیٹھنا چاہتے اور سلوک و توحید کی کتابوں میں انہاک پیاکر ناچاہتے تاکدان کی برکت سے

دون وشوق من تيزي بدا برو-

بعدازاں - قدمبوشی کا موضوع چھڑا ، سید محد ثناہ نے آگر آپ کی قدمبوسی کی . مولوی محدجان نے اس کی طرف دیمھ کر کہا شریعت میں اس قسم کی قدمبوسی عبار : مہیں ۔ کیوں کر پر بجدے کے مثنا بہ ہے اور پر سجدہ صرف وات حق سے سیے مخصوص ہے ۔

منمناً بنده نے عرض کیا کہ س منے کی تحقیق کیا ہے ؟ فرمایا ۔ جب فدکنے و تنوں کو علم ویا کہ اور کے اور میں کا کہ س منے کی تحقیق کیا ہے ؟ فرمایا ۔ جب فدکتے و تنوں کو علم ویا کہ اسی طرح اولیائے کام بھی انسبیا علیہ السلام کے قائم مقام ہوتے ہیں ۔ حدیث شریف میں فرکورہے کو الشیخ فی قوم له کالنبی فی آمند ، ابرا ، اگر کوئی شخص آ ہے ہیر کو مظہر ذات میں سجو کر قدم موسی کر سے اور جا تر ہے ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ خواجہ نظام الدین اولیا کی خدمت میں ایک آدمی نے آگر مُر زمین پرر کھا اور قدمبوسی کی ۔ ایک علم نے کہا یہ خلاف شرع ہے ۔ وہ آدی خابرش رہے ۔ علم نے بھر اپنی بات وہرائی ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ، چھپلی اممثوں میں پرطرافقہ منتخن تھا۔ چنا پنج تفسیر رو فی میں خدکورہے کہ رُسول فکرا کے زائے میں اس کے ہاتھ یا وُں چرمے گئے اور آپ نے توگوں کو منع یز فرایا۔ رَمْدَی کی روایت

قال يهودي لصناحبه اذ مساال مذا التبي فقال ك صاحبه لا تقل فقال ك صاحبه لا تقل نبي آن و سنمعك كان له وسنمعك كان وسنمول الله ما الله على الله وسلم وفسالاه عن مسلم وفسالاه عن فقال له ملا تشركوا

ان نونشانیوں کا بیان سن کر دو نون تخصوں نے آنخصر کے ماتھ اور

پارِّن مبارک کوبور درایت ہے۔ وت الفقٹ الایٹ دیا ہ ور حیک لیٹے وقت کا کا نشھ دان کی نبی کا

کہارا دی نے کہ انہوں نے آنخصرت کے دولو ہاتھ اور دولو یا وَں چھے اوکہا ہم گواہی دیتے ہیں کرمے شک آئی نبی ہیں

کنی کومت شریک مظمراد آ۔

بورہے ایک بادیہ نشین نے عوض کی کہ یارسول اللہ إ اجازت دیجیئے تحرمیں آپ کے سراور دولوں یا وُں کوچوم لوں پس اُنھرٹ نے اس کو اجازت

تنبیدانغافلین مین مرکوریه قال اعبرایی آذن کی ایک ا کیار شول الله صلی الله عارسول علی وسلم اقتب ل آپ کے راسد ورجلیا میں آئی دے دی اور کس فے حضور کے سرمبارک اور دولوں یا وس کو پیوم لیا۔

فاذن له فقبل راسه ورجلبه رحدیث)

صحیح تخاری اور شفا قاضی میں ذکورہے۔

پس مجا دیا ابن عرفے سرایا ادر مارے ددنوں فی تقد زمین پر واسطے سلام ادر تعظیم کے ، پچر کیا اگر انفرنگ اسے دکھتے ہوتے تو اسے پسند فراتے۔ فسطاءطاء ابن عمر ماسكه ونقربيديك الارض وقال لوراه رُسُول الله صلى الله علب وسلم لاحب له

(حديث)

اس مسلطے میں اور احا دیث بھی مروی ہیں ، لیکن ہم طوالتِ کلام کے میشِ نظر بیان نہیں کر کتے ۔

بعدازاں، فر ایا۔ سامک کو امور شریعیت میں فراواں کوشش کرنی جا ہے کہ کو کھر شریعیت ہی طریقیت اور حقیقت کا ذیبہ ہے۔ جوشحض بھی مزل مقصود کو بہنیا ہے اسی کے ذریعے سے بہنیا ہے۔

بعدازاں ، مولوی سارج الدین نے ہوض کیا کمیں کچڑی صد فلاں اُدمی کا طازم رہا سکین جب اس کی تعظیم مجھے گاں گزری تو میں نے طار مت ترک کردی ۔ فرما با ، فغیر اور امیر کی تعظیم میں فرق ہے ، اہل دنیا محض مصول دُنیا کے لیے تعظیم کرتے ہیں ، اس قیم کی تعظیم ایک تبائی ایمان کو ضائع کر دیتی ہے اور صوفیا محض فقر اکی نوشنودی کے لیے تعظیم کرتے ہیں ، یہ عین ثواب ہے ۔

بعدازاں ، فر مایا - پیر کو جاہے آپنے مرگی استعداد کے مطابق اسے اور اوراد و اشغال کی تمقین کرمے اور مرگد کو صحبت غیرسے پر ہمیز کرنی جا ہتے ، اور صلی اور علما کو مُبت اختیار کرنی جاہتے ۔ اور اطاعت مشیخ میں ثابت قدم رساعات تاكراب مزل مقصود لل جات.

بعدازاں ، عامل اور صوفی کا ذکر چھڑا ۔ فرمایا ، عامل اور صوفی میں فرق ہے اگر عامل کو کوئی انسان وکھ بہنچائے تو دہ انتظام کی خطرانیا علی استعمال کرتا ہے میں کا طرز علی استعمال کرتا ہے میں کا طرز علی اسس کے رحک ہے ۔ اِسے جو دکھ بہنچے وہ اسے منجا نب اللہ مجھتا ہے اور اس کا انتظام ہنیں جا ہتا بکہ دکھ بہنچائے والے کے ما چھیجی احسان کرتا ہے ۔

بعدازاں ، فرمایا - علمائے ظاہر ، علم کے متصیاروں کو تیز کتے رہتے ہیں اور انہیں نشانے پر نہیں مارتے جو دصال حق تعالیٰ ہے - اپنی تمام عربہ صفے پڑھانے میں گزار دیتے ہیں، لیکن علم یوعل کرنے کی کوشش نہیں کتے - صوفیا عمل میں زیادہ کوشاں ہوتے ہیں اور یاد حق کا تیے نشانے پر مارکر واصل بحق ہوجاتے ہیں -

بعدازاں ، فلام صین قریشی نے وض کیا الصوفی لا مدف ھب لکہ کا کی مطلب ہے ، فرایا ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ صُرفی کو اتباع محبوب میں والہان وارفتگی وہاں کا سے جاتی ہے جہاں فرہب کے عدد و وقیو د بالکل بیت ہوکررہ عباتے ہیں ، ود سرے یہ کہ صوفی فراہب کی مجلط بندسے بالا تر ہوتا ہے اور وہ تما فراہب کو متن تعالی کے مطابر سمجت ہے۔ تیرے یہ کہ صوفی کا فرہب " لا " ہے لیمی فراہب کو متن تعالی کے مطابر سمجت ہے۔ تیرے یہ کہ صوفی کا فرہب " لا " ہے لیمی لا موجود ہے فی الکو بنین اللا ہو ، چر تھے یہ کہ صوفیائے کوام چرک مرتبہ نظاما الفال کے سیخ جاتے ہیں اس سے وہ فراہب کی قیدے نکل مباتے ہیں۔

بعدازاں ، فرمایا - بقول مولانا روم علتی جس چیز کو اختیار کر آہے وہ چیز علت بن ماتی ہے خواہ وہ سنت ہی کمیوں نہ ہو - اسی طرح کا مل جس چیز برعل کر آہے وہ مت کا دستور بن ماتی ہے ،خواہ وہ کفر ہی کیوں نہ ہو -

منٹ ، ڈیشی فرکورنے عوض کیا کا مل کے فعل کو کفرسے کیوں منسوب کیا گیا ہے؟ ڈوایا ۔ یہ کفر آنفاقی نہیں بکر نسبتی ہے جو بعض کے زرد کیک کفرا در بعض کے زرد کیک عین ایمان ہوتا ہے۔ بعدازاں ، فقراکی نصیت کا موضوع جوا۔ فرمایا۔ جب سلطان محمود ہو تو ی نے ہددستان کار خ کیا تو اپنے ساتھ ایک چجوٹا بچر ہے گیا حب کی کس نے خوب پرورش کی ۔ جب دہ با بغ ہزا تو سلطان نے اسے تخت پر سطایا ، ایک دن وہ تخت پر میٹھا یا ، ایک دن وہ تخت پر میٹھا یا ، ایک دن وہ تخت پر میٹھا کر د در با تھا۔ سلطان نے کس سے رونے کی وجہ پوچی ، کس نے کہا جب بچین میں میری ماں مجد پر تا راض ہوتی تو گہتی کہ فکدا تمہیں صلطان محمود کے حوالے کر سے اور الد شفقت کے طور پر میری ماں سے کہنا تھ بچے کے حق میں ایسی مد دُھا ہمیں کرنے ہے اب میں ابنی مالت دکھتا ہوں تو مجھے مشفق ماں کی دہ بات یاد اُتی ہے ، اور الگیاں اُس میں مرضی کے خلاف بھے با دشاہی کی دو لیت یاد اُتی ہے ، اور الگیاں دولت عنایت کی ہے ۔

بعدازاں ، فرمایا ۔ ماں سے مُراد طبیعت ہے جو ہروقت انسان کو فقر سے ردکتی ہے اور کہتی ہے کہ فقر کے راکتے میں بہت مصیبتیں میں ، اور باپ سے مُراد عقل ہے ، میری انسان کو فقر سے ردکتی ہے اور دینوی امور میں مُشغول رکھتی ہے ، مجمود سے مُراد فقر کا مرتبہ ہے ۔ جب مرید صادق فقر کی راہ یعنی سلوک پر جیتا ہے تو وصالِ ذات کے سطانی تحت پر مشکن ہوتا ہے۔

#### سلع اورجذب تغراق

جمعوات کو تدمبرسی کی معادت ماصل ہوئی . مولوسی نور الله مزار و می ، تدفضل شاہ متار و می ، اور دُور مرسے یا ان طریقت بھی شریب مجلس تھے ۔ سماع کا موضوع چھڑا۔ فرایا جس دقت میں کابل میں مولوسی غوث محرصا حب کے پیسس عمبرا ہوا تھا ، انہوں نے شکواۃ بٹر لیف سے اب سماع نکالا اور مجھے اپنے پیس بلاکہ کہا۔ دیکھو ، جب مشری شنے عبدا کئی لائی گئی تو کسس میس کھھا ہوا تھا کہ انام غز الی نے سماع کو صلال قرار دیا شنے عبدا کئی لائی گئی تو کسس میس کھھا ہوا تھا کہ انام غز الی نے سماع کو صلال قرار دیا ہے اور کس کی تفصیل سلوک کی کٹالوں میں موجو دہے۔

بعدازاں ، تین قوال اُکتے اور اہنوں نے مزامیر کے ساتھ قوالی کی اجازت جاہی فرمایا ۔ اپنی ہس سار تگی پر غلاف چڑھا دو ، اگر کچھ کہنا ہے تو سازوں کے بغیر کہو۔

بعدازان ، فرایا ۔ مدراج النبوہ میں کھا ہے کہ جعفرطب آرا ، امیر معادیم مقداد وطا وکس کی فتم کے سات جلیل القدر معالیم نے سے رنگی کی اً واز شمنی ہے مولوی فور اللہ بینوی نے وض کیا کہ بعض لوگ آیت و لہوا کھ دیث "کو سماع کی ومت کی دلیل قرار دیتے ہیں ۔ فرمایا ۔ کس آیت سے سماع مراد نہیں ہے ۔ اس کی ومت کی دلیل قرار دیتے ہیں ۔ فرمایا ۔ کس آیت سے سماع مراد نہیں ہے ۔ اس آت آیت کی وجہ نیزول سے آتے آیت کی وجہ نیزول ہے کہ مدینہ منورہ کے بہودی جب ایران کی طرف سے آتے ورستم واسفند بارکے قصے پڑھتے تھے ۔ ان بہود لوں فرماتے نو وہ بہودی الگ جیٹے کر رستم واسفند بارکے قصے پڑھتے تھے ۔ ان بہود لوں کی مذمت کے لئے یہ آیت نازل ہوتی ہے ۔

بعدازاں ، مولوی فرراللہ صاحب نے موض کیا کہ حدیث سے بھی سماع کی مطلق رمت "ایت بنیں ہوتی ، مشکوۃ میں فدکور ہے ، -

دخال علی رسول الله علی الله علیه وسلم و عندی لائے اور میرے یاں وو او کیاں دو او کیاں حالت الله علیه وسلم و عندی لائے اور میرے یا ل وو او کیاں حالت الله علیه وسلم و عندی الله علیه وسلم و عندی الله علیه وسلم و عندی الله علیه و الله و

خواج شمی العارفین نے فرطیا - المام غزالی نے احیا العلامیں مکھا ہے کہ ایک دن مبنی مجد میں گارہے تھے اور حضرتِ عائشہ صدیقہ اپنی فرقن رسول فراکے کندھے مبارک پر رکھ کروہ ا واز سن رسی تغییں -

بعدازان، نده نے وض کے حضرت تونسری مزامیر کے ساتھ سماع کینتے تھے یا
مزامیر کے بغیر ؟ ۔ فرمایا ۔ نواجہ تونسری سازوں ہے بہت پرمیز کرتے تھے اورجب قوال
سماع کی محفل اُراب تہ کرتے تو آپ جرے ہیں بیٹے کر نیلتے ۔ پاک بین میں عواس کے موقع
پر صفرت گنج شکر کے رو ضے شریعی ہے ترب سمجہ نظامی کی محراب میں بیٹے تھے جب
ختم پر سے کا وقت قریب ہو تا تو گھنٹے بھر کے لیے جاتے اور پھر اُر جے نظامی میں آجاتے
اگر کوئ قوال ساز ہے کہ آپ کے پاس قوال کرتا تو آپ اسے باہر نکال ویتے اور فرما تے کہ
یہاں ملا۔ آئیں گے اور تمہیں ماریں گے۔

بعدازاں ، مولوی معظم دین صاحب مردلوی نے وص کیا کہ جب ہم خاج نصالین اس مدر چراع دہلی کے مقام کو دیکھتے ہیں توجرت ہوتی ہے . فرایا ۔ خواجر نصیالدین اس مدر شریعت پر آبات مرم تھے کہ آپ نے کھی سماع کی طوف توجہ مدی حالا نکران کے پیرخواجر نظام الدین اولیا ۔ سماع سے کیوں احتراز کرتے تھے ۔ فرایا ۔ اتباع سنت رسول کے لیے سیّد اللہ نجش نے پھرعوض کیا کہ انہوں نے اپنے شیخ کی اتباع سنت رسول کے لیے سیّد اللہ نجش نے پھرعوض کیا کہ انہوں نے اپنے شیخ کی اتباع کیوں دکی ج فرایا ۔ سماع سے احتراز کرا انباع شیخ کے منافی نہیں ،کیوں کر شیخ کے امری اتباع ضروری ہوتی ہے اور خواجہ کو انباع ضروری ہوتی ہے اور خواجہ

صالدین ساع شینے پر امررز تھے ۔ اوریہ ان کے حوصلے کا کال ہے کہ انہوں نے امکان کے باوجود ساع سے احتراز کیا ۔

بعدازاں، فرایا کی خص نے خواج نظام الدین اولی کی فدمت میں وض کیکہ خواج نصیالدین آپ کی مجلس ساع میں حاضر نہیں ہوتے ۔ پونکہ خواج نظام الدین ان کے احوال سے واقع نے تھے اس لیے انہوں نے کچڑ نہ فرایا ۔ سیداللہ بخش نے موض کیا کہ خواجہ نظام الدین اولی رکی محفل سماع میں ساز ہوتے تھے یا نہیں ؟ فرایا آپ کی محفل سماع میں ساز بالکل نہیں ہوتے تھے بکر آپ آل بجانے سے بھی منع فواتے تھے۔ بعد ازاں ، سماع کی نضبت کا موضوع جھڑا ۔ فرایا ۔ ایک زا جربت لمبی قرت میں روحانی ممانت طے کی آجے صوفی اسی مما فت کو سماع کی عالت میں ایک ون میں طرک کیا سے ۔ پھر یہ شعر واقعا ۔

> جائے کو زامدان بر ہزار اربعیس رسند مت شرابِ عشق بیک آ ہ می رسد

پیر فرمایا ۔ ساع د بغ خطرات کے لیے بھی مغید ہے ، البتہ کنزت ساع قسادتِ منبی اور پرنشان عالی کاسب ہوسکتی ہے ، لہذا سائک کو تعجی تعبی ساع نُسنا میاہیے آگر ایس کے دل میں ذوق قازہ رہے ۔

بعدازاں ، رُمایا - ساع مُننے والے کو اپنی فکر درست رکھنی جاہئے ، کہ کس کے لیے ساع مُننا علال رہے ۔

بعدازاں جذبے کے متعلق گفت گوشر وع سری ۔ فرمایا ۔ جذبے کی دوسی میں ایک مرکز حبس میں ایک مرکز حبس میں ایک مرکز حبس میں انسان با سرش رہے اور اسے اپنے آپ پریدا فقیار رہے اور زہر شی اور حکت سے رو کے رکھے ۔ جذبے کی دو سری ستم یہ ہے کہ زا فقیار رہے اور زہر شی شامر کی خرند دسم و ما و کا الذکر صورت میں وضو نہیں ٹوختا دو سری صورت میں وضو ٹرٹ میا آپ ۔ وضو ٹرٹ میا تا ہے ۔

بعدازان ، بنده نعوض کیا کروشاہی ما مان میں بعض وگ کوشش کر کے منب

کی حالت اختیار کرتے ہیں اور پیر حالت کوعود کرتے ہیں، آپ کا کیافیال ہے ؟ فرمایا صل جذبہ تومرتبہ فنامیں ہوتا ہے اور وہ لوگ ہو کس مرتبے کو نہیں بہنچے ہوتے - اِن کی عالتِ معاری ہوتی ہے۔

بدازاں ، فرایا . باک متن شریف میں بہت سے بندو میرفا کی عبس میں اگر رصد دجذب كامظامره كرتے بى اور دعدكے بعد وه كفركى حالت يرسى رہتے تھے جرفا عزديك الوسم عوصد كاكونى فائده نبس

بعدازاں ، زمایا ۔ سماع اہل طریقت کے لئے موصل الی الحق ہے اورا بل شرعت

مے لیے تقصان دہ ہے

بعدازان ، استغراق كا موضوع چوا . مهر مراح شن نه و عن كيا كرهين كفال اور غلام سین جانڈیاں صرت ونسری کی زمارت کے لئے جارہے تھے . راستے میں حين فالم حين اور تمارا نام جانة ہیں انہیں ؟ اس نے کہا مجے و تصن ہیں کر حضرت صاحب مجے جانتے ہوں جنین نے کا خریج و بخلی مانتے ہیں۔ جب دہ آپ کے وید کا زے در مینے وسط حين اندر كيا -آپ نے پوهياتم كون ہو ؟ اس نے وض كيا مي حين كنال ہوں-آپ نے زبایا حین کنج ؟ اس نے پیروض کیا حین کنجال . آپ نے فرہ یا خبر بیٹھ جاد ۔ پیر غلام حین آیا ،آپ نے اسے نام سے پیکار کر نوکش آ مرید کیا اور مزاج رہی کی۔ بعدازان ، فراما - ایک دِن حضرتِ رُسول غُدًا کی ضرمت میں عائشہ صدیقہ كتير-آي نے دريات كياكون ہو جوض كيا ميں عاتشہ ہوں -آپ نے واماكون عائشہ ؟ انبوں نے کہ او کرصدین کی بیٹی۔ فرمایا کون او کر ؟ انبوں نے عرض کیا آپ كايار - بيرآپ فاموش برگئے -

بعدازان ، فرمایا - اس متم که استغراق کاوقت تمام ادلب - الله بر آیا

بعدازان، شیخ عدائی رد ولوی کے اعفراق کا ذکر چرا ۔ فرایا - ایک دِن دہ

ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے ۔ کس درخت پر ایک خوش اکان پر ندہ سیمیں پڑھ رہا تھا ۔ کس کی آ داز کی لذت آپ کے دِل پر غلبہ کرتی رہی اور پھرتمام عمر وہ اِسی ذوق میں متغرق رہے ۔

بعدازاً ، فرمایا ، ایک مرتب تونیے شریف میں ساع کی محفل گرم ہوئی . صاحبارہ عبدانعلی محفل گرم ہوئی . صاحبارہ عبدانعفور مہاردی کو وجد ہوگیا ، اس کیفیت میں وہ اپنی چا در لے کر حضرت تو نسوی کے دو ضے شریف میں جا دوب کشی کرنے گھ اور حالت استعزاق رفتہ رفتہ بڑھتی گئی ہاں کہ کہ آپ اہل محفل کی طرف سے بالکل بے خبر ہوگئے اور اسی حالت میں میں میں نے اُن کے قریب جاکر یہ شور بڑھا ۔ وہ ا

عشّ تربے عبن مہیں چرایاں، کوئی میڈی چاک<sup>ا</sup>نامی شوکٹن کر انہوں نے ایک بار میری طرف دیکھا اور پھر حالتِ استغراق میں محو گئے۔

بعدازاں، فرمایا ۔ کیس نے حضرت تونسوی کے خلیفہ بولوی احمر دین سے شنا کہ ایک دن حضرت عکم دین سیانی سفر کر رہے ہے ۔ دو آ و می کندھوں پر کوئی چیز رکھے ساتھے کہ کہ کہ نفس کے قاتل اُرہ بیس ۔ جب دہ نز دیک آئے تو معلوم ہوا کہ دہ قوال ہیں اور ساز اُٹھائے ہوتے ہیں قوالوں نے دہیں بیٹھ کر قوالی شرع کردی ۔ قوالی کے پیلے بول پر ہی آپ کا جسم سراسر خون آلود ہوگیا ۔ قوال ہس حالت کو دیکھ کر دہاں سے بھاگ کھولائے ہوئے ۔ آپ کا صاحتی جوت ندہ دہ کرہ گیا کہ میں اب کیا کوئی جا ہے گا اور ہس شون پر ڈالی ساتھی جیرت ندہ دہ کرہ گیا کہ میں اب کیا کہ دن ہوئے سے جاگ کھولائے ہوئے ۔ آپ کا اور بھر دہاں سے جاگ کھولائے ہوئے ۔ آپ کا ساتھی جیرت ندہ دہ کرہ گیا کہ میں اب کیا کہ دیا ہے کہ سے نے آپ کی چا در اس شون پر ڈالی سے دوانہ ہوگئے ۔ آہم تہ آہم تہ کس جا در کے نیچے آپ کا جسم درست ہونے لگا اور پھر دہاں سے دوانہ ہوگئے ۔

بچرفرمایا ۔ آپ کا استغراق اس متم کا تھاکہ اکثراد قات آپ نماز کی نیت سے کوھے ہوتے اور نیت میں باند صفے رہتے حتیٰ کہ نماز کا وقت گرز جاتا، اور ابھی ان کی نیت کمل نہ ہو باتی ۔ اور بعض او قات اگر نماز کی نیت کے وقت کوئی شخص قبالی كرديا تو أنسى وقت ان كي نيت اعتوار برجاتي .

بر فرایا - ان کے لیے رود نہایت مفید تاب بڑا اور بعض مبتدیوں کے

مے برزبر فائل ہے۔

بعدازاں ، کشخص نے وض کیا کہ بھی میں کسی خص نے اپنے آپ کو بہر شہور کردیا ہے اور گردو نواج کے اکثر وگوں نے بعیت بھی کسی سے کہ ہے دہ شخص شینیو تع می میں طنع زن کرنا ہے ۔ آپ نے پوچیا ۔ کیا اعتراض کرنا ہے ؟ کسی نے کہا یر کرنواجگان چشت سماع سنتے ہیں اور سماع حرام ہے ۔ آپ نے زمایا ۔ یہ عجیب ملان ہے کو عناد اور تعصب کو حار سمجھتے ہیں اور سماع کو حرام بناتے ہیں ، طالا تک سماع کے وسیلے سے اکثر وگ دو الم عن ہوتے ہیں ۔

## خدااوررسول كى مجتت وراوليا كي تبركات

جعرات کوشرف نیاز ماصل ہوا۔ بہت سے احباب ہس محفل میں شرکی تھے۔ عبت الہٰی کا ذکرچڑا ۔ نواجشمس العار فین نے فرمایا ۔ تمام عباد توں کی روح حبت الہٰی ہے۔ جب شخص میں محبت الہٰی جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اُتناہی وہ عبادت وریاضت ڈیاڈ کے لگے گا۔

جنمناً بندہ نے وض کیا، کر عجت المیٰ میں رق کس طرح حاصل ہوتی ہے ؟ فرمایا اس کے بہت سے ذرائع ہیں مکین سب سے بہتر دمسیلہ ذکر ہے ۔ ذکر میں جس قدرات تقامت ہو۔ اسی قدر عجت میں ترقی ہوتی ہے ۔ حدیث شریف میں ہے .

من احب شی اکثر اُدی جس چز کو بھی مجرب رکھ کس ذکر د کا کٹر ذکر کا ہے۔

میں نے پرچیا ذکر والجبر ہونا جاہتے یا محفی ؟ فرمایا ۔ ذکر حس صورت میں بھی ہر مناب ہے، کیونکر ذکرسے مُزاد یادد دست ہے ، خواہ وہ جس رنگ میں بھی ہو۔

بعدازاں ، خواجہ قطب الدین کی عجت کا ذکر چڑا ۔ فر مایا ۔ خواجہ قطب الدین کا ایک ہی کمن بجہ تھا۔ اتفاقاً خواجہ صاحب کو بین دن فاقر کا بڑا جھوٹے بجے نے فاقوں سے نگ اکر کسی اُدی کی کسی جر کھی موجود تھا جواجہ صاحب کی ضررت حال آبادی ۔ ہس کے پاس جر کھی موجود تھا جواجہ صاحب کی ضرمت میں لایا اور بہت معذرت کی ہم سے غفلت ہوگئی ہے ۔ جب خواجہ قطب الدین نے یہ سُنا تو دُعاکی کہ اسے فرا و ندیا کہ جس نے بھی میری فاقد کشی کا را ز فاش کیا ہے اُسے اُسے اسے اُسے اسے اُسے اسے دو مرے بجر دو مرے بجر ن کے فاش کیا ہے اُسے اس دنیا سے اُسے اسے ۔ اسی دقت وہ کمن بجر چر دو مرے بجر ن کے ساتھ کھیل دلم تھا۔ کوئی چیز گئے سے گر جاں بجن ہوگیا ۔ سجان اللہ ، خواجہ صاحب کے ساتھ کھیل دلم تھا۔ کوئی چیز گئے سے گر جاں بجن ہوگیا ۔ سجان اللہ ، خواجہ صاحب کے ساتھ کھیل دلم تھا۔ کوئی چیز گئے سے گر جاں بجن ہوگیا ۔ سجان اللہ ، خواجہ صاحب کے

دل میں مجت الہی کا آننا غلبہ تھا کہ اس میں فرزندکی محبت کی بھی گنجائش نہی۔ بعدازان، زمایا . جب صرت ارامیم ادهم تخت و تاج محور کریخ سے کرکورداند ہوتے تو اینا کلو فالو کا المیہ کے پاس سی چھوڑ گئے ۔ جب او کا جوان ہوا تو اس نے اں سے بوچھامرا باپ کہاں ہے ؟ ال نے بتایا لوگ کھتے ہیں کراب دہ کرمیں ہے رمے نے کیا میں مجی مے ماکر اپنے والد کی زمارت کروں گا اور انہی کی خدمت میں رہوں كا- ال صاحازت لين ك بعد شرزاد ع في عي منادى كادى كرمس كومجي ع كا شرق مور برسائد مع الريخيد مغرفت اورسواري كانتظام مي خود بي كرود ل كا يرخر سنتي ي جار مزار أدمي تيار بوگئے - جنانخ حب به قافله كئے ميں ازا تو اوكا اپنے والدكود يجھے كے شوق ميں بے اختيار ہوكر مسجد حرام كى طرف جل يا ، ولى اس نے خرقه پوشوں کی ایک جاعت دمکھی ادران سے پرچیا کرتم ارا ہیم ادھم کوجانتے ہو ؟ انہوں نے کیا ہیں وہ ہمارا شیخ ہے اور ایندھن لانے کے لئے جنگل میں کیا ہوا ہے ، اور اسی ایندهن کو بیچ که ده روی کها ما جه - او کا جنگل کو چلا گیا، ولی ایک بورهادی كود كميا جو كلايوں كا كھا سرريا تھاتے جلا أربا تھا۔ يہ منظر د كليد كر المك يرب اختيار گر طاری ہوگیا۔ مکن ناہم اس نے انتہائی کو مشش کرے ضبط بالیا اور و ب با و آ ور سے کے بھے بھے ملے مكا ور مع نے كرمان بازار ميں بچ دي اور دو في مر مدكر ا بنے درولشوں کے سامنے رکھ دی اور خود نماز میں متغول ہوگیا۔ پر نمازے فارغ ہوکہ اپنے در ویش سے کہاتم تو بصورت ادر بے داڑھی مو بخفے کے نوجوال اول ك ون د كيف سے اپني نظروں كو بچاؤ اور خاص طور پر اُچ كے دن كربہاں بے شمار عرض ادر افرد یے آئے ہوتے ہیں۔ تام فارسم عم کردیا۔ جب عاجی طواف میں متغول ہوئے تو حزت اہا ہیم بھی اپنے ساتھیوں سمیت طواف کرنے لگے۔ آپ کا الوكاأب كرمان كرون سے أربا تھا . حفرت البيم إسے فورس و كھنے لگے ور ولیش نے تعجب کیا اور جب طواف سے فارغ ہوتے تو پوچھاکہ آپ نے تو ہمیں او کوں اور عور توں کے دیکھینے سے منع کیا تھا اور خود ایک صین فوجوان کو دیکھتے

رہے۔ کس میں کیا حکمت تھی ؟ انہوں نے زمایا جب میں ملخ سے رواز ہواتو میرا بح دوره بنا تفا- براگان یہ ہے کہ یہ اطاکا دہی ہے . دو سرے دن حفرتارہم كا ايك دروليش بخيوں كے قافلے ميں كي تو د ہى او كا خيمے ميں ايك كرسى يرمبي كر وائن ير را تها - اور رو رو کر کهنا تھا افولس میں نے اپنے باپ کو نہیں دکھا۔ در ویش ف كهاتم مرك ما تعادة مي تهين تهارك باب ك يكس لعطينا بون. جب وه دونوں حضرت کی فدمت میں پہنچے تو اوسکے نے فرط محبت سے جیج ماری کر مراباب ہی ہے ؟ اور بہوش ہو کر اڑا ۔ یہ دیکھ کو درولش بھی دونے گے . در تے بعد او کا بوش میں آیا تو اس نے حضرت ارا میم کوسلام کیا اور آپ نے اسے اپنے بلومیں بھالیا، ادر کیفیت مال برچی ۔ اس مے بعد حضرت ارابیم نے مال کر دہاں سے چلے عائي ، لكن رط كا انسي نبيل هور أنا تفا - أب في أسمان كي طرف نظر أتحاكر ديجا ادر کیا ماالی مجھے فرزند کی عجت سے یا ہ دے ۔ اسی وقت او کا ان کے بہلومیں گر كرده مر بركيا . درويشوں نے فرما دكى ما ارا ميم أب نے بركيا كر دما . أب نے فرما اب میں بے کے ماتے بغلگیر ہوا تو اس کی عجت نے میرے دل میں عواش مارا - فراغیب سے ندا آئی کر" دعویٰ تو ہاری درستی کا کرتے ہواور پر عز کو بھی دوست رکھتے ہو ادد كس كالمع تغول موت مو" جب من في رسن تو دكاكى دائ فكا اكر ودك كى جبت مجھے تيرى محبت سے ددكتى ہے تواسى كى جان لے لے يا ميرى جان العلامين وعالس كے تق ميں قبول برگتي ادراككس كولس بات يرتعجب بر تو میں کہنا ہوں کر سغیر خدا حضرت ابرا ہسم علیہ السلام نے بھی تو اپنے فرزند کی گرون رچری ملائی تقی ، تم ان کے واقع پر تعجب کمیوں نہیں کتے ؟ بعدازان - فرما . توف شرعف من ایک عالم رساتها . وه خواب من رتول فدای زیارت سے مشرف ہوا ۔ اس نے خواجہ توضوی کی خدمت میں اگرایا خواب

بيان كيا - أب ف زمايا ، كوئي تعجب كي بات نهيس - وه عالم ول كرفت جركيا. جب دوسرے وگ عبس سے اُنھ کر چلے گئے تو حضرت نے اس عام کو فراما کربرزبارت تمیں نواب اور خیال کی دُنیا میں عاصل ہوتی ہے ، نمیں صفوری اور عینت حاصل کرنی جا ہتے ۔ کیوں کہ اُبُر جیل کمتنی مرتبہ اسمخضرت کی زیارت سے مشرت ہوا ، لیکن ایمان نہ لا ہا ۔

بعدازان ، فر مایا ۔ اولیا ۔ اللہ کی درستی اور ان کی مُحبت مجھی نجات کا

- 4 1/2

بیر زبایا نغیاست الانس میں کھا ہے کہ قبر میں ہر شخص سے پہلے جاتا ہے

ترا رّب کون ہے ؟ ترا رسول کون ہے ؟ ادر تیرا دین کیا ہے ؟ اگر اُدهی نیک

ہرتو کہنا ہے ۔ میرب کا نام اللہ ہے ، میرے رسول کا نام محرصطفا ہے اور میرا

دین اسلام ہے اور اگر اُدمی بدکار ہوتو کہنا ہے کہ میں کسی کونییں جانیا بیس اُسے

دوز نج کا منظر دکھاتے ہیں اور لوچھے ہیں کہ کسی اور شخص کر بھی تم جانے ہو؟ اگروہ

کے کہ میں فلاں بزرگ کو جانیا ہوں ، فلال بزرگ کی خدمت میں ، میں حاضر ہوا تھا

ادر فلاں بزرگ کو میں عبوب سمجھا تھا ۔ فکرا تعالی فرستوں کو حکم دیتا ہے کہ اُسے چھوڑ و ، میں نے اپنے دوست کے طفیل اس کے تمام گناہ معاف کردیدے۔

دو ، میں نے اپنے دوست کے طفیل اس کے تمام گناہ معاف کردیدے۔

بعدازاں ، فرمایا . حب مُردے سے پُرچیتے ہیں کرتیرارّب ، رُسول اور دین کیا ہے ؟ اگر دہ کہ دے کر میں نہیں جانتا ، بھر کس سے پُرچیتے ہیں کر تیرانام کیا ہے ؟ وہ اپنا نام بنا تا ہے ۔ اگر کس کا نام اولی والت میں سے کسکانام ہوتو فدًا فرماتا ہے کہ ئیس نے اسے اپنے دوست کے نام کی ہوت کے طفیل مخش دیا ۔ ہی سے معلوم ہواکہ اولیا ۔اللہ کی عبت ایمان کی علامت اور مُشِش کا سب ہے ۔

بدازاں، فرمایا کہ - دردیش کوفگرا اور رسول کے مکم سے غائل نہیں ہونا عاہیے ۔ اور اسے معادت دارین ماصل کرنے کی انہاں کوشش کن عاہیے

بعدازاں، زبایا - اس زبانے میں اکثر ہوگ زبد دریاضت کے بغیرائے آپ کوپارسا مشہور کردیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے فکدا اور رُسول کی محبت کا دعویٰ کرتے میں اوریہ نہیں جانتے کر سعادتِ وارین صرف اتباع رُسُول میں ہے، جب کرقران

میں ندکورہے۔

قبل انگنت و خیبون ( یار مول الله ) آپ فرما دیجه که اگریم
الله فت عدن یعبب فراس مجت کرتے ہو میرے نقش قدم

میں الله فت میں ، ہر فر بخش نے مفاتع لا عجاز یعنی شرح گلش راز آپ کی ضرب میں ہیں ہیں گار میں کیا کہ آپ نے ہو کتاب نقل سے لیے تونسہ شرفیف میں دے وکھی تخی میں ہیں گئی اور ہو می کیا کہ آپ نے ہو کتاب نقل سے لیے تونسہ شرفیف میں دے وکھی تخی ہیں دو ہے وکت پرتیار ہوگئی ، چزکر اور ان کے حیاب سے اس کی تیمت زیادہ تھی کس لیے میں نے بھی تاتید کی کہ واقعی قیمت کھے زیادہ ہی معلوم ہوت ہے۔ نواج شمس العارفین نے فرمایا ۔ ایک بزرگ نے بھاری قیمت سے کتاب خرم می ہے۔ نواج شمس العارفین نے فرمایا ۔ ایک بزرگ نے بھاری قیمت سے کتاب خرم می ہے۔

ایک اور شخص نے کہا قیمت زیا دہ دی گئی ہے۔ مہر موصوف نے کہا کوئی زیادہ نہیں کیا تہیں زلیخٹ کا یوسٹ کو خرمد نے والا قصۃ یا د نہیں ہم شعرے مصابحہ میں میں ہے۔ اساسی میں ہے۔ اساسی میں شو

جادِ چند دادم جان خریدم محد لله عب ارزان خریدم

رجہ: - میں نے چند کوڑیاں دے کر جان خریرلی ہے . سیمان اللہ اللہ کے نفل سے سیان اللہ اللہ کے نفل سے سینا سودا ہے .

بعدازاں، سیمائ شاہ سلطانپرری نے وض کیا کہ میں صونیا ہے کہ ام کے ذمرے میں تین چیزوں کو بہت پند کر آن ہوں ، پیر کی مجت ، پیر کا فرجب اور عباوت ، لیکن ان میں سے کون سی چیزافضل ہے ؟ فرمایا ، صونیا تے کام کے زریک در چیزیں سب سے افضل میں ایک سلوگ اور دو سری حجت الہی کا جذبہ اور ترقیمت کے لیے اذکار داشغال پر استقامت رکھنا ، اکر سالک اسی در یع سے قرب جق کے لیے ہیں ۔

بعدازاں ، جندوڈا شاہ نے عوض کیا ، دُعا ذہ تیں کہ خُدا اپنی مجت عطا ذہاتے اور کس سبتی موہوم سے مجیشا راملے ، زہایا۔ یا محض عطیہ خدادندی ہے ، فدا جے جاہے عنایت کر تا ہے ، سائل نے پیر عوض کیا کر میں اکپ کو مجوّب شجانی سمجھتا ہوں ، مجھے کمٹس کا جام وصال با دیجے ۔ آپ نے جواب میں یہ شعر رہنے سا سے

کلے لوک میتھوں مائٹ ی کچید محفولا بین ا آپ مائٹ نوں ڈھونٹر نی آ ں

بعدازاں ، سیروب شاہ نے وض کیا کرسٹ دو اور یہ دو سرے سلوں پر فونیت رکھنا ہے ۔ کس بیے کوھزت عوث الاعظم محبوبیت کے درج کو پہنچے میں۔ فرمایا ۔ اگرچہ تمام سلسوں کے شاخل مُبرا مُبرا میں سین مقصود ایک ہی ہے اور دہ معرفتِ الہی ہے .

بچر فرمایا ۔ تام اولی - اللہ نے اپنی اپنی استعماد کے مطابق مقام محبوبت حاصل کیا ہے ۔ بھریہ شعریر طا ۔

تو گر کا ندر جہاں یک بایز مدے بودوس سرکہ دامل شد بجاناں بایز مدے ویگر است

رجر ، ۔ یہ مت کہ کہ قدرت کا سانچرایک ہی ایز ید نکال کر ملس ہرگیا مکہ برگیا مکہ برگیا مکہ برگیا مکہ برگیا مکہ بر ملے میں ہوگیا ہے ۔ بر تصبیح کی اور توجید پر ہے اور توجید کا مرار قدید کا مرار قدا پر ہے اور توجید کا مرار قدا پر ہے اور توجید کا مرار قدا پر ہے اور توجید کا مرار قدا پر مار قدا ہو تھا م ساوں ہے اور مرار فدا سواتے پر کی ا مراد کے حاصل نہیں ہرسکتا ، ابذا یہ تمام ساوں مل ہے ۔

بعدازاں ، فرمایا . حضرت عوف الاعظم جاردن مجوبت کے مفام میں رہے اور خواجہ نظام الدین اولی - سرو دن مجوبیت کے مقام میں رہے ۔
بعدازاں ، فرمایا - اے درولیٹو إرات کانی گذر جی ہے ، اب اپنے اپنے جردں میں اُرام کردں - بندہ نے عوض کیا کہ سرطرے اُپ کی صحبت پھر ہمیں کب ماصل ہوگی ہے

بعدازاں ، بندہ نے عوصٰ کیا کہ حضرت نواج تطب الدین کا دیوان کیا ہے؟ ذایا ۔ بڑی بلندیا یہ کتاب ہے ادر ہر کس و ناکس کی تجمیمی نہیں اگل ، نواجہ قط الدین کے کمالات ، ان کے دیوان کے علاوہ ، حضرت گنج شکرسے بھی ظاہر ہیں جب مُرید کے اتنے کمالات ہیں تو پیر کے کمالات کہ سے بھی زیادہ ہوں گے ۔

بدازان ، پر فلام میرسال نے وض کیا کر حفرت گنج تکر کے بتر کات میں جو کودی کی رو ٹی رکھی ہوتی ہے ۔ بعض وگ خیال کرتے ہیں کہ گنج شکرا نتہائی بعوک کی مانت میں اسے چاتے تھے ۔ کیا یہ درست ہے جو فرایا ۔ مکوشی کا پیالہ آپ نے نفس کی تعلیم کے لیے رکھی ہوا تھا اور کوئی کھانے کی چیز اس میں وال کر کھائے تھے اور بروز اس میں وال کر کھائے تھے اور بروز اس کا صرف گول کھائے تھے اور اب وہ لوگوں کی زیارت بینیا باتی رہ گیا۔ جھے آپ رو تی تصور کرتے تھے ۔ اور اب وہ لوگوں کی زیارت کی سے سے

بیاہے کا کنا را گسانے کی ظاہری وج یہ ہوسکتی ہے کہ آپ غذاکی مقدار کو روزمرہ بندریج کم کرنے کے لیے کنارے کوایک مقررہ اندازے کے مطابق گسالیتے تخے اور دوسرے دن بھر پالہ بھر غذا کھاتے اور نفس کوتسلی دیتے کہ غذاکی مقدار آئنی ہی ہے جننی کہ پہلے دن تقی ۔

بعدازاں ، فر مایا ۔ حضرت گیج مشکر اکثر ادقات جنگل میں رہتے تھے اور
اک ادر اسی قسم کی ناکارہ بوٹیوں کے بتر سے غذا تیار کرتے تھے ۔ خواجہ نظام الدین
ادلیا۔ فرماتے ہیں جب بہار کے موسم میں درختوں پرنے بنے آجاتے ادر آپ ان
سے غذا تیار کرتے تو جمارے لیے یہ غذا وعوت عید سے کم نہ ہمتی تھی۔

بعدازان، جند و دُه ناه في عن كما كرصرت شريف مين أياج. الفقر فخر به ادر فقر في مح فقر به فخر به ادر فقر في سا الفقر حسنى بي مشروع مراب.

إس نفر عدا مرادم ؟ زایا ۔ صوفیات کوام کے زویک اس سے او

فاته ہے اور یہ فاقد ول کے لیے نورہے۔

بعدازاں ، بدہ نے عوض کیا کہ کوئی تبرک عنایت فرماتیں ۔ فرمایا ۔ تبرک کی
دوشمیں ہیں ، صوری اور معنوی ۔ صوری سے مُراد جاور ، تشیض ، لو پی ، جرتا
دغیرہ ہے اور معنوی سے مُراد وظائف اور ذکر وفکر کے طریقے ہیں ، مرید کو تبرکات
معنوی پر استقامت پیا کرنی جائے ۔ کیونکر صوری نبرکات کارکھنا مجازی ورج
ہے اور حقیقت کے مقابلے میں مجازک کیا حقیت ہے ؟

بعد ازاں ، رسول نکدا کے تبرکات کاذکر چھڑا ۔ فر کایا ، آنحضرت ایک جُبر مبارک اور تخفیر سلام ، اور اکس کے متحق کی مخصوص علامات پشت برکینت حض معین الدین چشتی اجمری کم بهنجیس ا در ساتھ پر گفتن بھی تنفی کرجس شخص میں به علام موجو د ہوں ، اسے یہ جیئہ اور سحفہ سلام ڈنیا اور اکس سے اپنے سلطے کے حق میں دُعا كانا ـ نواجه اجمري كه انتقال مك ده علامتين كسي مين نظرنه آيتين . انبول في بر امات خواجہ قطب الدین کے میٹروکی اور وصیت کی کرمنتی کو دینا اور ایس سے دُعاكاناً . نواجر تطب لدين سے وہ امانت حضرت كينج شكر اور بير خواجه نظام لدين اوليا- كوليهنجى - حب آپ نے خواج نصالدين كوبعيث كيا تو ان ميں وہ علامات موجود يائين . بيرآب موقع كى المكش مين به كدوه المات نواجه نضرالدين ك شروك جائے . ايك مرتب عيد كه دن تمام لوگ كيوے وهونے اور نهانے كے بيے شمسى حوض پرجمع تھے۔ اتفاقاً خواجہ نظام الدين اوليا ربھي ويل جانكل حوص ك كنارك نواجه نصيالدين اينا يا ون يان مين لشكات مراقع مي محت نوا برنظام الدين دوسركار عصافرط الكاكرزر أب علية أت اور خواجه نصيالدين كے ياوس كوبوسد ديا - انہوں نے فرأ ياوس بالرنكال ليا اور جب انے سنج کو دیکھا تو پھوٹ محوث کر رونے گئے اور کھتے تعجب ہے ک آپ نے میرے یا وں پر بوسہ دیا ۔ نواج نظام الدین نے فرمایا ، کس میں کچے تعجب نسين ميں نے مناتخ كبار كى متواز وصيت كے مطابق بوسد دیا ہے . بھرآپ

نے فواجہ نصیرالدین کو دُسول فُدا کا جبہ اور سلام پینجاکر اہل سد کے حق میں و مُعاکی فرنسٹس کی ۔ ابنوں نے جُمبہ مبارک بین کر دونقل سکرانے کے برط سے اور فُدا کے حضور منا جات کی کہ تمام اہل سعد کو جہالت اور مصنوعی فقر سے محفوظ رکھ اور مرابک کا خاتمہ بالا مان ہو۔ آئین

بعدازان فرمایا - بهلی اور و کوسری و کاکی قبولیت تو واضح ہے کیو کرجیتی نظامی خلفان دونوں و کا قال سے بہر ور ہوتے ہیں اور یہ بھی لقین ہے ان کا خاتمہ بالایمان ہوگا رانشاء اللہ عِشق

برك روز قدم بوسي كي معادت نفيب سوتي . مولوي نور احد حينوي، مولوی نور الله مینوی اسید اللی مخش لا گری اور دو سرے پاران طریقے۔ عشق كا موضوع فيوط - فراما ، ايك مرتبه ياك مين مي مجع حضرت محد على ف صاحب خراً بادى كى خدمت مين حا عربون كا اتفاق بوا - ابنون نے يو چھا تحارہ وطن کہاں ہے ؟ میں نے کیا جنگ می تصبہ ساہیوال کے قریب موضع بال میں میری سکونت ہے۔ اپنوں نے پوچیا ، اگر ہمررا کھے کے متعلق کھر مبانتے ہو تو بیان کرد . میں نے کہا کہ میں بحین میں تصبل علم کی خاط وطن کھیت میں ملاکیا اور مجے وطن میں رہنے کا کم اتفاق ہوا . مکین میں نے ایک بوشھ اومی سے بیررانجے کا قصد بوجها الس نے كه ايك سفيدريش بور ها اپنے باپ كا واقع بيان كرا تھا كم وہ کہنا تھا کہ میں اور میری ماں افلاس کے یا تھوں تنگ آگر بیر کے باپ چومک سال کے پکس علے گئے ، اور پر میک کا کام کاج کرکے گزرا و فات کرتے تھے . ایک ون بیرکی ال نے خشک رو لی اور کھٹی لئی مجھے وی اور کیا کہ را مجفا امی ایک آدی جويرا گاه ميں بارے مواشي حرابا ہے اور فلاں مگر رسا ہے۔ اے دے او جب میں وہاں بینیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دہ اپنی لاکھی پر اتھا تھیک کرخون کے أنسورورا ہے ۔ سامنے گاتے کے یاوں کا ایک گرا نشان تھا، جو تون سے بھر كيا تفا- ميں ف رول اور لسي اكس كے ساف كي تيں ف كيا لسي تم في لوادر ول فلاں درخت کے نیچے رکھ دو۔ جب میں دائیں آیا تر ہیرکی ماں کو میں لے تمام ماجرا

کرنایا . وہ کس وقت چرف کات رہی تھی . کس نے عصے میں چرفے سے تعکلا نکالنا اور ہر ماستھ میں گھونپ دیا ۔ لیکن نون وعیرہ کچے براگر نہ ہوا۔ تب کس نے کہا کس سوخت مخت کی یہ حالت ہوگئ ہے کہ کس کے بدن میں ابوکی بوند تک نہیں رہی اور وہ مطاکنا دو وصر میا ہے۔ اسی لیے خون روتا ہے ۔

بعداران والما . حزت محد على شاه صاحب في محف تحاطب كرك وما كرصر شخ عبدالقدوك ك معدك قرب الك اللب تفاح من اكثر مندوغل كرت عظه ا اتفاقاً شیخ موصوف کا ایک در ویش دبال جانگا، ا در ایک سامو کارکی اوکی دیکھ کر کس پر عاشق ہر گیا۔ اس کے بعد وہ اکثر او قات وہاں آناجاما رہنا تھا ایک دن وہ در دلش مالاب برگیا توایک دھویل نے ، جراس رازسے وا قف تھا اسے کہا کہ تیری معشوقہ اس الاب میں عرق موکتی ہے . یہ سنتے ہی دروایش نے نالاب میں چیلانگ سگانی اور وو بر کر گیا - پھردہ لرطی آنی تو دھوبی نے اسے ورولش كا سائح بنايا . اولى في إجها وه كهال عزق بواسي ؟ وهوبي في نشان د مي كي - اره كي ف بيعي و مين محيلا مك لكاني اورع ن موكني - سام و كاد كو اس مر كاعلم برا تو ده چند عواصوں كو د بان كے كيا - حب نعن نكالى كئي تو دولوں كى يبھ آيس ميں عطى بوتى عفى - انبين عبراكرنے كى بے عد كوئشش كو كئى - نكبن وہ عبرا ز ہوسکے معانوں نے کہا کہ ہم دو بوں کو د فن کریں گے۔ ہندود س نے کہا ہم انہیں جلائيں مگے يا توار سے الگ الگ كركے اپنے مذہب كى رسوم اداكريں كے .جب شخ مدالقدوكس في يروا قعركما تومو قع يركة ادراين درويش ساكاب درولین تو محازی عنی میں تو کال کو پہنچ گیا ہے مکین محاز ہ خری مزل نمیں کس ع رُرك الك برهنا عاسية . يركنة بي نعنين عُرا عُدا بوكتين . يو در وليش كو جے میں دفن کیا گیا۔ کھ مرت کے بعد شخ عبدالقدوس تبحد کی نماز کے لیے مسجد میں اُتے تو کوئی درولش ما صر نہیں تھا جولو گا پانی کا بھر لا گا ۔ آپ اسی فکرمیں کھڑے تحد و ہی درویش قبرسے نکا اور بانی کا لوٹا الم تھ میں لئے ہوتے ما ضربوکی۔ شخ نے پوچایہ پانی تم کہاں سے لاتے ہو ج کس نے عرصٰ کیا اگر آپ میرے
ما عقر تشریف لائیں تو میں آپ کو اپنے مقام کی سرکرا تا ہوں ۔ شیخ اکس کے
ما تھ چلے گئے اور دیکھا کہ جرے میں در دیش کی قبر میں ایک تخت مرصع پردہی
ما ہو کارکی لومکی قرآن پڑھ رہی ہے بشیخ صاحب نے پوچاتھیں میں منصب عالی
کیے ملا ؟ کس نے عوض کیا محصٰ آپ کی برکت سے ۔

بعدا زاں ، سیدا میر شاہ چاچی نے دیوان معین آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ دیوان میں نے خاص حضرت خاجر معین الدین کے کتب خانے سے حاصل کیا ہے۔ خواجر شمس العارفین نے کمال رغبت سے دیوان کا مطالعہ کیا اور چند عور لیس

الم عس

بعدازاں ، فر مایا - حصرت نواجہ تونسوی فر ماتے بھے کد اے سالک عشق کا طریقہ سیکھ اور نگدا کی عبت حاصل کہ ۔ کیونکہ تمام نیکیوں کی اصل محبت الہی ہے ۔ بعدازاں ، فر مایا ۔ روز سے کا مقصد نفس کی مخالفت ہے ، لہذا خواجہ صہیا نے قدم فتم کی خلاف نفس باتمیں اختیار رکھی تھی ، ریا ضت اور چدکشی میں بعض اوقا عشق کی بجاتے ریا اور بخو در کی بھی آمیز کشس ہوجاتی ہے ۔

پیر فرایا بخشق میں انتہائی استغراق کی دجہ سے نواجہ تونسوی اپنے وولیٹوں اکوشق کی مقین ذیاتے تھے۔

بعدازان، بنده نے کس شعر کے معنی دریافت کتے ۔ متاب از عشق رو گرچہ مجازیت کہ اُں ہم حقیقت کارسا زیست

آپ نے فر ایا۔ عثق مجازی سے مُراد احکام شرعی اور پیرط بقت کی مّابعت ہے۔ جب مُرید صادق ان دو لوں چیزوں پر استقامت عاصل کرلینا ہے تودہ یقینا عثق حقیقی کا مرتب یالیا ہے۔

بعدازان ، فرایا ۔ محدثی چند ورتین خواجہ تونسوی کی زیارت سے انتیاق

میں اپنے شوہروں سے ا جازت کے بغیر تو نسہ شریعی جانے کے لیے گشتی میں سوار ہوتیں ۔ چنا پنج عور توں کی گشتی مردوں کی گشتی سے پہلے کنا رے پر جا گلی ان غور توں نے خوا جر تونسوی کی خدمت میں عوض کیا کہ ہم اپنے شوہروں کی جھرطکیوں اور بلا وجہ کی دوائٹ وٹیٹ سے ننگ اگر آپ کی مہر بابی سے میں پناہ ڈھنوٹ تی

پیر ڈیایا ۔ ہست متم کی تعلیفیں ایٹھانے کے باوجود بھی صرت تونسوی کی صحبت کی سعادت عشق کے وسیلے سے بغیر حاصل نہیں ہوتی .

صناً فرایا ۔ موضع بل بھیک ماری کے چند مرد اور عورتیں ریارت مسرمین مریفین کی غرض سے میرے عزیب خانے میں اُتے اور انہوں نے حرمین کی زیارت کا شوق ظاہر کیا ۔ ہم نے انہیں خوراک کے طور پر سولہ ٹو ہے اُٹا دیا اور سمجہ لیا کہ ان کے مصاب بر داشت کرنے کی دجہ محض عثق ہے عشق جاں چاہا ہے ہا انہوں کے مضاب بر داشت کرنے کی دجہ محض عثق ہے عشق جاں چاہا ہے ہا انہوں کے عنما مولوی معظم دین صاحب مرداوی نے عض کیا کہ اُج سیال شریف کے عام الا دت مندول کی یہ حالت ہے کہ ان یوعش کے غلبے کی وجہ سے دجہ کی کیفیت میں مارا دت مندول کی یہ حالت ہے کہ ان یوعش کے غلبے کی وجہ سے دجہ کی کیفیت اُس کے جاتم مولوی فتح محد سکنے سیانہ محبت کے جذب سے اُس کے مورسکہ سیانہ محبت کے جذب سے اُس کے حوالی کی کئی تعین میں کہ خواجہ شمل العارفین نے فرایا ۔ عشق بمز لہ حنون کے ہے اور حنون کی گئی تعین میں میں میں میس سے صوفیا کے دولیا ۔ عشق بمز لہ حنون کے ہے اور حنون کی گئی تعین میں میں میس سے صوفیا کے دولیا ۔ عشق بمز لہ حنون کے سے اور حنون کی گئی تعین میں میں میس سے صوفیا کے دولیا ۔ عشق اسباب میں ۔

يراّپ نے يہ قرل پڑھا۔ العشق جنون والحجنون فنون پھر آپ نے يہ تُورط ھا ہے

نی کا درد ول بارے تمارا فارکیا سمجے جوگزرے صید کے اور اے شہباز کیا سمجے

بعدازاں ، فرایا ۔ ایک دن صرت نواجہ تونسوی دریا نے سندھ کے کنامے پر بہنچے ، کئتی موجود نر تھی ۔ آپ نے فرایا ، درستر مونشیار ہوجا و ادر اپنے عشق کو عورتوں کے عتق سے کمتر تعیال نرکرہ ۔ پھراپ نے ہمررانجے کا قصر سان کرتے ہوتے فرمایا ہماراعشق را مجھے کے عشق سے کمتر نہیں ۔ اس بعد اَپ نے کر باندھ کر دریا میں چھلائک سگا دی ۔ اگر چریا فی بہت ہی گہراتھا ۔ لیکن صفرت کی کا مت سے تمام در ولیشوں میں سے کی کو بھی گھٹنوں اور کر سے اوپر نہینچا ، اور تمام لوگ خیریت سے دریا یار کر گئے ۔

بعدازان ، فرمايا - يوسعت بن حمين حرمين شريفين كور واز بروا . اورمزل بر مزل علته بوت كر مثر بين بهنج كيا . ايك دن ده بازار من كياكه ا عا يك ميرك ره کی کی نظر کس پریش می اور وه عشق کی وجہ سے بیخو د ہوگئی . بھرایک دن یوسف بن حين مراقع مين بيطا بوا تفاكر كس المكى نعبت ك غليكى وجرس ايفاي كاس كيهو من وال ويا - يوسف في ونك كراطى كورك وعلى ويا اور خود ورانے میں جلاگیا۔ اور رو رو کر فکاسے فریاد کی کرمیں بیا کے سے آیا تھا اور كس معيت من كرفقار بركيا - روت روت الصيندائي - فاب من اس ف وکھاکہ ایک خیمہ لگا ہواہے اور ایک ٹوبھیورٹ بزرگ تخت پر معنا ہواہے جى كارد گروڭ كون نے فيے سكار كے بس. يوسف بن حين نے يوجا كرير تخت برميضة والع كون صاحب مين ؟ الصبايا كيا كه وه يوسف عليه السلام مِن اور یہ اد وگرو کے تیے ان کے شکرلوں کے ہیں۔ اس نے کہااگر بھے اجازت ہوتو میں بھی زیارت کولوں - اجازت الی تو وہ اندر گیا ۔ اور زمین ربوسہ دے کر اس نے حزت یوسعت سے ان کی تشریعی اوری کی وجدیو تھی ۔ ایس نے فرایا فدُّانے مجھے وْما یا کہ اے پوسٹ تم رایک امیر کی اولی عاشق تھی اگر ہم تہدیں محفوظ نزر كھتے تو تم مصيب بيس كرفتار بوجاتے. اب د محصوكر مرا دوست يوسف في ي بھی سی معلط میں گرفتارہے ملین جب اسے رو کی کا علم ہوا تو اس نے فرا اس دور دھل دما ۔ لبذا میں تھاری زیارت کے لیے آیا ہوں ۔ یوسف بن صین نے عمی كياكة ب نقير كو يحتقين فرماتي - أب نے فرمايا ذوالنون مصرى كے ياس جاد -حب الارثادوه ذو النون صرى كالسركيا -

ابنوں نے پوچانم کہاں ہے آئے ہو ج کو کہا میں نثررتے سے آیا ہوں ۔ بس ورالنون مفرى في اس سے زيادہ كھ نه يو فيا ادرسا " دكيا ، اس كى ون كھ توج ری ۔ سال کے بعد ذوالنون مصری نے اس سے نام پرھیا اس نے کہا پرست بن حین پیرایک سال فا موش میں گذار نے کے بعد پرھیا تھا را مطلب کیا ہے ۔ مجھے اسم اعظم بادین -آب نے اسے ایک برتن وصان کر دیا اور کیا کہ درا کے کنارے پر ایک بزرگ معیما ہے۔ اے یہ المات بہنما دو۔ یوسف بی حمین نے برتن سے لیاا در جلا كيا - راستي من إس نے برتن كے اندسے أواد سنى ، وه جران ہوا كاكس ميں كا يرب ؟ إلى في رأن كا مفي كولا والسي من سي يوم اليل كرام كوديدا -يهر يوسف جران ره كياكراب ميسكي كرون اور حفرت كوكيا جواب دون كا-أخ ده متفكر موكر إس بزرك كى طرف كب اور كمفيت بان كى السي كما كيرع ركو وه ينرى أزاكش على ايس ده ان سے رصت بركر ذوا لنون تعرى كى فارت میں آیا اور سارا عجرابیان کیا۔ آپ نے فراعب تم میں ایک حقیراور بے ماقت حیوان كو قالور كھنے كى البيت نتيس توتم إسم عظم كوكيے تحفوظ ركھ كو كے ۔ بعدازاں، فرایا۔ ش مخ تنقد من اس طرح کے بھی ہوتے میں کوئین مین سال کے بعد طالبین سے مرعا پوچا کرتے تھے .

بعدازاں فرطا ۔ ایک دن بہت سے لوگ ذوالنون مصری کی خدمت میں آئے اور انہوں مصری نے جسے میں آئے اور انہوں مصری نے جسے سو برے مدین کی طرف مفرکیا ۔ فعرانے بارشن عطاکی ۔ کچھ مدت کے بعد والنون مورک کے برائے والنون کے برائے مال انتخاب میں آئے تو لوگوں نے بسس مفرکی وجہ لوچی ۔ آپ نے فرطا لوگوں کے برائے عال کی تمامت سے قبط پڑتا ہے ۔ میں نے دبکھاکہ سب سے بدکر دار میں ہوں اس سے جلا گیا ۔

بعدادان، فرمای مصرت نواج تونسوی مصرت قبله عام کے وکس پرمهار شریعت مارہ نفے مصرب بیخند کے مقام پر پہنچے تو طاحوں نے کہا اگر آپ بیس روپ کراید دی و کشتی ہے جاتے ہیں۔ آپ نے فرایا اگرتم سور دیے بھی مانگتے تو کمیں دیے دیا۔ در ویشوں کے ساتھ آپ کشتی میں مبیط گئے اور کشتی جل بڑی ، دریا کے درمیان میں بہنچ کرکشتی ہوا کے زور سے بے قابو ہوگئی ۔ اور بانی کشتی کے اندر جلا اگا۔ تمام وگ زندگی سے مایوس ہوگئے ۔ فواب صاحب نے حضرت کی خدمت میں عوض کیا بحتمام سواریاں عز قاب کے خوف سے جان طب ہیں ۔ وُ عافر مای کو کشتی خوست معلس تھا ۔ چنا نے پہنے کے لیے خوست سے کارے جاگے ۔ فر ایا میں بچین میں بہت معلس تھا ۔ چنا نے پہنے کے لیے خوست سے کارے جاگے ۔ فر ایا میں بچین میں بہت معلس تھا ۔ چنا نے پہنے کے لیے میرے بس ایک موٹے اونی خرقے کے علاوہ کی نہ تھا ۔ اب مُداکے نصل سے بھے ہر کی ہیں قرم سے ایک موٹے اونی خرقے کے علاوہ گئے نہ تھا ۔ اب مُداکے نصل سے بھے ہر کی ہیں قرمی بات ہے ، قدم کے ہاں وقت اگر وہ عز قاب کا خورہ ٹال دے تو کون سی بڑی بات ہے ، کی میں قراس کے عاشق ہی نہیں میں ، جو جانے کے ۔ بھر فرایا یائی کو کشتی خریت سے کا کے دکھی وستِ مبارک سے بان نکا لئے گئے ۔ حتی کو کشتی خریت سے کا کے مانگی ۔ مانگی ۔ مانگی ۔ حتی کو کشتی خریت سے کا ک

بعدازان، فرمایا - محداکم امی ایک بزرگ تھا بہس نے اپنے نفس برمجاہدے
کابوج ڈالا ہوا تھا - چنا نچہ ہرنماز کے وقت وضو کی بجائے عنل کرقا تھا ۔ اورای
وجہ سے سرولوں کے موسم میں ہس کے باتھ یا قال شل ہوجاتے تھے - ایک ن
وہ علل کرکے اگر ہا تھا اور سروہی اور جمعیفی کے غلبے کی وجرسے زمین پر گر بڑا۔
ایک عورت نے منس کر کہا یہ عجیہ عشق ہے کہ سروہی اور ضعیفی کی تندت کے با وجود بھی
نہانے سے باز نہیں آتے ۔ محداکم نے کہا اے نا والی عورت میری حالت برصیر کہوں
تعجب ہے ۔ ج اگر تہیں اپنا ما وند چھوڑ وے تو کیا تم خوکش دہوگی ج اور اگر
ہمارا حقیقی ضاد ند ہمیں محبور وے تو کس میں کیا تعجب ہے ۔

بعد ازاں ، فرما یا ۔ عشق بہترین وافع خطرات اور قاضی الحاجات ہے۔ یعنی حب عاشق برمعشوق کی محبت غالب آجاتی ہے تواسے جو عاجت ورمصیبت بھی پیش آئے وہ ننگ نہیں ہوتا ۔ فکہ اسے دوست کی یار گارسمجیا ہے۔ بعدازاں، فرایا ۔ جب صوبی کے دجو د پرعثی غلبہ کر لینا ہے قراس کے سوک
کی تمام مزلیں طے جو جاتی ہیں اور اے کسی جیزے سگا ڈ نہیں رہتا بکہ منیفت کا خیال
عک بھی ہس کے دل سے جلا جا تاہے ، مولوی مغطم دین صاحب مرولوی نے وض کیا
کہ حب ساک عنی کی مزل میں قدم رکھتا ہے تو وہ فرمب کی اتباع کس طرح کر سات
ہے ؟ فرایا ۔عشق ایک آگ ہے جو مجبوب کے علا وہ ہرچیز کو کھا جات ہے ۔ اس کی
دجرسے صاحب عنی پر مجبوب کی طرف خو د بخو د راستہ ہموار ہوتا چلا جاتا ہے ۔
پھر فرایا ۔ فرہب میں وا و تقلید ہی وا ہ راست ہے ۔ ایکن عاش اپنے معشوق
کی تجلیات کو اپنا لیتا ہے اور عشق کے غلبے کی وجرسے شریعیت کی تنگ ورمحاؤ د را ہو۔
کو و سے کرتے ہوئے نکل جاتا ہے ۔

بعدازاں، فرمایا ۔ عشق اور کستوری کوجس قدر چگیا یا جائے آخر کار دہ خود مجود ظاہر ہوجاتے ہیں اور کسن بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اسے جتنا پر و و ں میں چیایا جاتے بھر بھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔

بعدازاں ، مولوی معظم دین صاحب مرو لوی نے عرصٰ کیا کہ جب وجود واحد ہے تو شرعی امورکس طرح طحوظ رکھے جاسکتے ہیں ۔ کیونکہ تر بعیت کی بنیا و دوئی کے اثبات پرہے ؟ خواج شمل اعارفین نے فرایا ۔ ال ، اگرچہ تی بہی ہے کہ سولتے ہی ذات واجب الوجود کے اور کچے بھی نہیں ملکن فضلاً اور عوفائے کا مل عش کے جید وات کے ورکے میں جھیا کر کھتے ہیں ۔

ير، يرتع رفط ٥

از خیالِ نطعن مے شاطر پالاک طبع درضمیر برگ گل خوش می کند نبهاں گلاب در بیزار کی صفعت سے میں شکر سے ماد یا ذان آگیل سریز اور

فرایا - نظف ، شراب کی صفت ہے ، نے سے مرادع فان الہی ہے شاطر سے مُراد عارف اور جالا کی قبع اسکی صفت ہے ، برگ گل سے مراد اسکام شریعیت ، گلاب یعنی فرشبوسے مُرا دعش حقیق ہے . یعنی جس طرح میجول کی پتیوں میں مہک پوئیدہ ہے۔ اسی طرح عارف کا مل عثق کو نٹر لیعت کے پر د سے میں لوٹ بدہ رکھتا ہے ، بعنی اپنے فلم رکو نٹر لیعت سے اُراک مذکر آلہے ۔ اور باطمن کو حقیقت سے دین کر آ ہے تاکہ وہ کا مل و کمل بن جاتے ۔

بعد اذان، فرایا مخد وم علی احد صابر کے بوشی عنی کا ذکر چرا ۔ ف ایک ایک ایک عرصی از اور دی اور لذید اور عمده کھانے ترک کرر کھے تھے۔ آپ کا ایک خادم یا مخدوں بیر چرا حاک کا ایک خادم یا مخدو کے بیتے ایک بالٹی میں ڈال کراسے میں ڈھیلوں پر چرا حاک کی ایک نے کوری اور نجی آ واز سے تن حق کی اور کے نئے کوری اور نجی آ واز سے تن حق کی اور و من کرتا کو گا کی خان اور ہو گا تا اور ہو ۔ جب آپ کی نظران کار ہوں پر بر تی تو اُن کو آگ کی جاتی ۔ جب وہ با مخدول ساہنے رکھ دیا جاتی ۔ جب وہ با مخدول ساہنے رکھ دیا جاتی ہے اور خادم بحد منت سامت کرتا تھا اور کہنا تھا کہ حضرت رسول مُدا اور اولیا تے کرام اور وزیر الدین گئے شکر نے بھی مذا کھائی ہے کہ حضرت رسول مُدا اور اولیا تے کرام اور وزیر الدین گئے شکر نے بھی مذا کھائی ہے کہ حضرت رسول مُدا اور اولیا تے کرام اور وزیر الدین گئے شکر نے بھی مذا کھائی ہے اور بھید تمام ور ولیشول کی زار می اور منت ساجت کے بوجب آپ دو تمین بقیے لے لیتے اور بھید تمام ور ولیشول کے والے کر دیتے تھے۔

بعدازاں، فرایا ۔ ایک د فعہ صرت صابر جمعہ بڑھنے کے لیے مسجد میں گئے
ادر صف اوّل پر بیٹے گئے ۔ کس مسجد نوسو پالکی شین ادرا ۔ اُستے تھے ۔ جب وہ
ادرا ۔ اُستے خواجہ صاحب کو بتدریج پیچے سرکا دیتے ، حتی اگر وہ بالکل ہی مسجد
کے اصاطے سے نکال دیے گئے ادر بامر کہیں ایک جگدان کے تھے میں آئی ۔ اس سے
صرت صابر برا فرو خدہ ہوتے ، حب لوگ جیسے میں گئے تو آپ نے مسجد کو حکم دیا
کر تو جی سجدہ کر ۔ مسجد فورا میٹے گئی اور تمام لوگ ہلاک ہو گئے ۔

بعد ازاں، وایا ۔ صرت صابر کا مزار شرافیت کیرمیں ہے ۔ والی سندر کڑت سے رہتے ہیں ۔ لوگ ان بندوں کے لیے کھانا اور نقدی لاتے ہیں ۔ کھا نا تو دہ کھالیتے ہیں اور نقدی ایک گڑھے میں جینک دیتے ہیں ۔ مجاور کچے مت کے بعد اس گام عدى ميك ليتي مين -

بعدازاں ، فرایا ۔ مسجان املہ صنت صابر کا جلال کس درجے کا ہے اور صنت گنجنگر کا جال کس بات کا ہے کہ یا بخ سوسال سے زائد عصد ہوجلا ہے کو وگ وکس کے موقعہ پر آئیب کے مزار شریعیت کو لٹا رائے جلے آئے ہیں مکین آپ نے کسی کو وکھ نہیں پہنچا ہا۔

بعدازاں ، بندہ فقوض کیا کہ خواجہ نظام الدین اولیا۔ کے لقب نوی ترجی فریکی کی وجر تسمیہ کیا ہے جہ فرایا ایک نواجہ نظام الدین اولیا۔ کے لقب نیاروں سے بھر کر آپ کی خدمت میں بلیا۔ اس وقت ایک زند بھی آپ کی مجلس میں بلیٹا تھا۔
اس نے کہا الحدیث مشتوے خواجہ صاحب نے طشت اسی کی طرف کوئیا اور فرایا تم اکیلے ہی ہے لو۔ چنا پنج رند وہ تمام رقم سے کر میلا گیا۔ اہذا اس وجہ ای کا نام زری زرمجن پڑ گیا۔ اور دو سری وجہ یہ تھی کہ آپ کے وروازے یہ جوشخص بھی آتا خالی نہ جاتا ۔

بعدازاں ، خواجہ نظام الدین اولیا کے اسٹر کا ذکر چڑا۔ فرمایہ جارہزار عالم اور پانچ سو قوال آپ کے نظر میں مقیم عقد اور ان قوالوں کے اور خواجہ امیر خرد تقدے کے س کے علاوہ ولم ہی رہنے والے اور لوگوں کا تو کچے شمار ہی نہیں۔ چنا پنج نمک ، مرج ، زیرہ وغیرہ کی قسم کے مصالحے گیارہ اونٹوں کے بوجے کے برابرانگر میں روز مرہ خرچ ہوتے تقد ۔

بعدازاں ، فرایا ۔ آیک دن شہنتاہ دہلی کے اہلکاروں نے اسے رپورط کی کہ خواجر نظام الدین اولیا رکے در ولیش بازار میں آگر تمام اجناس خرید لیتے ہیں اور دوسرے شہرلوں کے لیے کچھ نہیں چھوٹرتے ۔ بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ شہرمیں منا دی کرا دو کہ کل سے در ولیشوں کو کوئی سو دا سلف نہ دے جب خواجر صاحب نے یہ خبرسنی تو در ولیشوں کو فرایا کہ فلاں جا سب ایک شہر سے اس کا نام نظام آبا و ہے ۔ وہل جاکر اپنی مرضی کے مطابق مرجیز لے لیا کو۔

در دیشوں نے عوض کیا کہ اس طرف تو کوئی شہر واقع نہیں ہے ، بلکہ دیرا نہ ہے فرمایا ، تم میلے جانا ۔ حب فرمان در دیش میلے گئے اور دلاں ایک عظیم شہراً باد پایا در دلیش کیچے مدت کا سی شہرسے حزورت کا مامان لاتے رہے ۔ حب بیر خبر یا دشاہ کو بہنی تو بہت شرمبار ہوا اور اس نے کہا کہ یہ فکدائی لنگر ہے ۔ اسے کوئی بھی بند نہیں کرسکتا ۔

بعدازاں ، مولوی فلام می تونسوی نے وض کیا کہ خواج نظام الدین اولیا چ کو گئے تھے یا خیر ؟ فرایا ۔ ختکی کے داستے گئے تھے اور جب شہر گنج میں ہوئی نظام الدین کے مزار یہ فاتحہ خوانی کے لیے گئے تواب کے دفیق سفرا سرخسونے تربت کی طرف دیجے کہ یہ شعر بڑھا۔

وبدبه خروع شدمب

اس د قت قرا ایک نگی تلوار برا مر به دی - امیر خرون فراً نواجه صاحب کے دامن میں نیا الی - پھر قبرے اواز ای سے

وصف تودت میکنی اے تودیسند و بدیہ وزو گرود بلسند دو مندو بدائید زمندوسان

یکے درو باشد داریاب

اس شعر میں نطا کمی نے ان خطات کے آنے کا اتبارہ کیا تھا۔ ور و کا تنارہ کیا تھا۔ ور و کا تنارہ کیا تھا۔ ور و کا اتبارہ امیر خرو اور پاسکان کا ارتبارہ خواجہ نظام الدین کی طرت تھا۔
بعد ازاں ، غلام سین قوال نے امیر خرو کی ایک غزل پڑھی۔
بعد ازاں ، کسی نے عرصٰ کیا کہ توجہ فر ماتمیں "کہ تھے محبت آ کہی طاصل ہو۔
بعد ازاں ، کسی نے عرصٰ کیا کہ توجہ فر ماتمیں "کہ تھے محبت آ کہی طاصل ہو۔
بعد ازاں ، کسی نے عرصٰ کیا کہ توجہ فر ماتمیں "کہ تھے محبت آ کہی طاصل ہو۔
بعد ازاں ، کسی نے عرصٰ کیا کہ توجہ فر ماتمیں "کہ تھے محبت آ کہی طاحل ہو۔

فرایا۔ منزل عشق بہت بلندہ اوریہ اتنی آسانی سے ماصل نہیں ہوتی سالک کو جاہیئے کر عبادت وریاضت میں اس قدرا نہاک پیدا کر اے کہ یا دحق سے سوا

اس بحدل میں کون خیال ندرہے۔ یا وحق میں وہ جننا اضا فرکر ارہے گا۔ اکس کی عبت اتنی ہی رصنی ماتے گی۔ بعدازان، فراي - جب ك عاشق ايني جان معشوق يرقر بان نه كريكي كاعتى كالكريس لمنجا-بعدازان، بخشرا در اس كا تعاركا ذكر عرا . بنده نع وض كيا ، فَدَ بحبش شاع كهال رمياً عنا . فرمايا - وه جون كارہے والا تحا . و إل سے بحرت كرك ما نظ مخذ جال منانى كم يكس رہے لگا . إس كى تكل اتنى توسكوار ناتھى . كمونك ایک دن ما نظر صاحب نے تنم کرے اسے و ما یک میں نے توسی انتحاکی جوں میں اکثر لوگ نوب صورت ہوتے ہیں ، شاید دہ آپ کی طرح ہوتے ہوں کے اس نے کانیں دہ لوگ آپ کی طرح کے و تے ہیں۔ يم و مايا - إكس ف كنا إجا جواب ديا . يعني جن طرح حافظ صاحب كأى دون اور آبناک ہے اسی طرح کشیر اوں کا حسن بھی نکھوا بھوا ہو آ ہے۔ بعدازاں، زمایا - ہندی شاعری میں وہ صاحب کال تھا : اس کے اکثر ا تعار دومعنی اور ته دار ہونے تھے۔ ان میں گرا فور کرنے سے ذہن مفان ویب صمعانی بعیدی طرف سقل ہوتا ہے ۔ پیرید مصر عدید جا ع كرين حركن بندى واليال نول بخشر البيضر وماي واليال نؤل یعنی میں دوسرے معشوقوں کو اپنے معشوق پر قربان کر اہوں بعدازاں ، فرایا۔ کس کے اتعارمیں مناسب بھی ٹوک ہے۔ مثلا پرمور کا تراسن سمند و مله اسى جام كيون ر سب سنار مينون يم زيا ، اللي مناسب سه، جال مند بهو و بال محيل ا در گر تي تعيي موما ہے اسے معنی بغید بھی کھے تھے اُ جاتے ہیں جسن سے مراد تجلیات ذاتی، تھیلی ہے راد عین ذات ، ادر گر کھے سے راد مخلوقات میمرکن طرح کس کے جال سے سیر

ہوگی ۔ بھر يرمصر عدر المصاع

دی در اف اُتے رضار سیاں پہلے کفراتے اسلام دو ہیں پیر فرایا - زلف سے مراد تجلیات ملالی ، رضار سے مراد تجلیات جالی -زلف کو کھزا در رضار کو اسلام سے مناسبت ہے تعنی محبور چیقیقی کی زلف و رضار دیکھتے ہی کفرد اسلام کی تمیز ختم ہوجاتی ہے اور ہر مگر اسی کا مبلوہ نظر اُتا ہے -

بعدازاں ، یہ مصرعہ پڑھا جے۔ مونہہ متعوں پڑھا لا ، دسے ہم ہی جگوچ کالی راست ایہے یعنی رُسُول خدا آپ اپنے چہرے مبارک سے بشری پردہ اٹھا میں اکوغیرت کی آریکی دنیا سے رخصت ہوا در ہر مگر آپ کا نُرچکتا نظرائے۔ بعدازاں جامی کا یہ شعر لڑھا۔

بردن آدرسارز بر در یمانی کردنهٔ ترسیع زندگانی

یعنی أب اسینے بہرے سارک کو کفن سے نظامیں کیونکر آب کا جمرہ افر تمام محلوق کی زندگی ہے -

بعدازاں، فرمایا ۔ عوفا ، ہر بات سے اپنی فکر کے مطابق معنی کا ادراک
کرتے ہیں ۔ ایک دفعہ تو نسہ شریف میں صرت ما حب کے مکان کے قریب ہی
چندفا نہ بدوکشن عور میں گار ہی تختیں ادر کھے کس شم کے الفاظ کہتی تخییں" گوری
فن د نگاں چڑھا وے بار " ایک عالم نے کہا ان عور توں کو یا وہ گون سے شرم بھی
نہیں اُتی ۔ نواجہ تمن العارفین نے فرمایا ۔ میں کس کے پکس بیٹھا ہوا تھا میں نے
کہا یہ بیہو وہ نہیں بلکہ ایک فتم کا درو و ہے ۔ کس نے کہا، میں ، دہ کس طرح ، ہما میں نے کہا گورتی سے مراو رشول فدا ۔ ونگاں سے مُراور میتِ فَدا ۔ یارسے مُراو در بھیج ۔ عالم نے متعجب ہو کہ کہا
ذات باری تعالی ۔ یعنی اے فدا اپنے رسول پر درو د بھیج ۔ عالم نے متعجب ہو کہ کہا
یہ بیجیب مفہوم ہے جو تم نے بھی ہے ۔

بعدازان ، على يَرْك اشعار كا ذكر حرط ا - فرايا - إس ك اشعاريه معنى ع میں اور ہرکوئی اپنی استعداد کے مطابق ان سے مطلب مانا ہے۔ بعدازاں ، فرایا - مولانا محد علی کھٹری نے بھی عجیت عزیب عزلیں مھی میں يرأب ندان كى ده غزل سنائى جو حضرت تونسوى كى ضرمت مي بيجي كني عنى -بعدازان ، فرمایا - ایک مرتبه مولوی صاحب فے مجھارشاد فرمایا محرتم بھی آن يؤل رينول للحد - مين نه اگرچه كبچي شو نهيں كھے تھے . ليكن حب علم طبع أز الى کی اور بیرغ ل کھی سے طوکش جار مفتون و طلایک پاسسان ارو مقيم كوت أل شام كداعلى أشارد منال عنى المان شر نوبان عبراني جوان زام كرد كتفنيده ريسان دارد چرطا قت نیژ عام زا که با مولاین راند ولی از نطف کرم اونظر رقیص آل دارد يوزايا باس عزل كه باقي اشعار محصاد نهيس -بعدازان بشيخ شبي يحتق كا ذكر حرطا - فر ماياً - مشروع مشروع مين ده كهانته كااكك تقيلاا ينا سات ركھتے تف اورجس سے اللہ كا تفظ سنتے اس كے منہ ميں منعی بحرکها ند دال دینے ، بھران کی برحالت ہوگتی تھی کر جس سے اللّٰہ کا نام سنة الالك هنوالدكناع. بعداراں ، و مایا - کھا نگر کھلانے کا یہ مقصد تھا کہ علبہ عجت میں عاشق جس سے بھی اپنے محبوب کا نام کسنا ہے ، ٹوکش ہوجاتا ہے اور اسے عزیز رکھنا ہے۔ تغیر ارنے کی وجد تلی کرجب عاش فیرت کے تفام میں ہونا ہے تو وہ یہ چاہتاہے کہ اس معتوق کا نام اس کے سوا اور کوئی شخص نر ہے . اور اکس حالت میں جوشخص معنوق کا نام لیتاہے۔ عانتی اے کردہ تھا ہے صناً ، مولوی معظم دین صاحب مرولوی نے حب موقع سے ترف الدین بوعلى فلندركي ايك غزل يرط صي-

بعدازان ، خواجه حافظ شیاری کی اصطلاحات ادر علامات ادر رمور و

کنایت کا ذکر چرط ا . فرایا به کس راز دان عیب کی باشین برکسی کی سمجھ میں انہیں انہیں ، کسی کی سمجھ میں انہیں انہیں ، پھر یہ شعر پڑھا سے در کار خانہ عثق از کفر ناگزیرہت

و فارق المراب المراريك

پھر فرطیا ۔ صوفیا ۔ کی صطلاح میں کھڑ سے مراد بختہ اعتقاد ہے جو تک کے سے مراد مصاتب نیا ، بولہب سے مراد مصاتب نیا ، بولہب سے مراد عاشق صاد ق ہے ۔ بعنی مزل عشق میں کامل اعتقاد صرور می ہے ۔ ور نہ

مزلِ مقصود عاصل نہیں ہوسکتی ۔ بعدازاں ،کی شخص نے سؤ اسرتبراذان کہنے کی جازت میا ہی ۔ فرایا۔ اس سے تمھارا مقصد کیا ہے ؟ اس نے عرض کیا میں فُدا اور رسول کا طالب موں ۔ اُب نے فرایا ۔ ازان کہنا ایک انگ بات ہے اور راہ تی پانیا

ایک انگری -

بعد ازان ، موسی علیہ اسلام کا ذکر چرطا۔ فرایا - اب پر ایک ایساوت

بعی آیا جوکون آپ کے بہرے پر دکھتا اس کی استھیں مل جاتمیں۔ اس الت

سے نگ آگر انہوں نے می تعالیٰ کو ، یہ کیفیت فرد کرنے کے لیے ، عومن کیا
خطاب آیا کہ شعیب کی گورٹری میں مذابیط کو بیٹے جاق ۔ موسی نے تعمیل کی ان

کی بیوی نے عوض کیا کہ میں آپ کے دیدار سے محروم ہوں ۔ اپنے جہرے سے
نقاب اللیں ، حضرت موسی نے فرایا مجھے پر ایک ایسی حالت طاری ہے کہ جو
اُد می مرے چہرے کو دیکھتا ہے ۔ اکسی کی انکھیں مل جاتی ہیں - اگر تم دیکھو گی

و مکن ہے تھاری انکھیں بھی مل جاتمیں ۔ بیری نے عوض کیا کہ میں ایک آنکھیں موسی نے دوسری نیدرکھوں گی ۔ جنانچہ اس نے اسی طرح کیا۔ حضرت موسی نے دوسری نیدرکھوں گی ۔ جنانچہ اس نے اسی طرح کیا۔ حضرت موسی نے نقاب رہ نے سے الی تو شدت فرکی دجرسے بیوی کی ایک آنکھی خوار نو ڈھا فینا تاکہ میں ایک میں ایک ماتع ہوگئی ۔ میکن اس نے پھر موض کیا کہ ابھی چرار نہ ڈھا فینا تاکہ میں ایک

مرتبر پیرلذت دیدارها صل کوسکوں - جب اس نے دوسری مرتبہ و پکھا تو دوسری الله و پکھا تو دوسری الله و پلاس نے دوسری الله کی دوسری الله کی جداری شائع ہوتی تو آج میں بے دریع النیس قربان کرتی دمتی - سجان الله اس تسم کے عاشقان صادق مجبوب حقیقی کے انوار سے تطفف الطاتے میں ادرلینے وجود کو اس کے سامنے جلا دیتے میں حجب موسی کی مذکورہ مالت و دہوتی تو انہوں نے بیروں کی آئی کھول کو دُم کیا جمیس کی برگت سے کھوتی ہوتی بیناتی عود کرائی -

بعدازاں ، اُپ کے پوتے صاحب زادہ محدامین صاحب اُتے ایک نے پوچا - اے بیٹے کونسی مورت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا مورت اُور آپ نے بسم فرایئتے ہوتے یہ شعر سے

صورت ونع بار دى ساري سورت نور دانشس، والضحيٰ پرهيا رسب عفور

بندہ نے وص کیا مرزا سے کیا مراد ہے ؟ قرایا ۔ رسول فدا ۔ اور تینول فرکورہ سورتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں ۔

بھوٹ رمایا۔ عاشقول کادمستورہ کردہ اپنے معشوق کو مرز آیا را بھیا کہ کر یاد کرتے ہیں۔

بعدازاں اسحرت امیر خمرو کے عشق کا ذکر تھیا ۔ فرمایا ۔ خواج نظام الدین اولیاء نے اپنی دفات کے دقت باد شاو دہل کوخط لکھا کرامیر خمرو کو تھیٹی نر دنیا ، کیونے وہ میرا عاشق ہے ، جب وہ میری نزع کی حالت دیکھے گا تو مکن ہے وہ اپنی جان بھی قربان کرد ۔ نواج صاحب کی دفات کے بعد امیر خمرو کواطلاع ملی تووہ زار وقطار روٹے اور زار شرایت پراکئے ۔ ان کے دل میں اکش عشق کے شعلے بھولک رہے تھے اور وہ فراقیم اشعار پڑھتے رہتے تھے ۔

بعدا زان امیرخروکی کراست کا ذکر چیرا - فرمایا - امیرخرو کے وصال کی خبرب

دہلی میں بھیلی نوشاہ رکن عالم ملیاتی اکس دقت دہلی میں ہی تھے۔ انھوں نے ا بینے درد سیوں سے فرمایا یہ آدمی برعتی تھا لیکن ہمیں اکس کا جنارہ پڑھ لینا چاہیئے رہیں آپ ا بینے چندم بدوں کے ساتھ جنازے کی صعب اوّل میں ٹر کیک ہوئے۔ امیرخسرونے کفن سے سرنکال کرکھا چھے آپ کی شفاعت کی حزورت نہیں ، چھے اپنے پیرکی شفاعت کی حزورت نہیں ، چھے اپنے پیرکی شفاعت کی خودرت نہیں ، چھے اپنے پیرکی شفاعت کی خودرت نہیں ، چھے اپنے پیرکی شفاعت کی کم دورت نہیں تو جوان دہ گئے اور انھوں نے کہا میں تو ویان دہ گئے اور انھوں نے کہا میں تو اسے برعتی سمجھتا تھا۔

وحدة الوجُوداور حضرت خواجارت ب ريم نونسويّ حضرت خواجارت ب

ہفتہ کی رات کو مثرف نیاز حاصل ہوا۔ سبتداکرام مثن ارسول کوی ، مولوی غلام میں ایک میں میں مولوی غلام میں ایک میں اور دو مرسے یارانِ طریقت حاصر بھتے۔ تو حید کا موضوع جبرا ان خواجہ میں العارفین سنے فرمایا۔ مشلد وحدہ الوجود کے اصل بانی سننے محی الدین ابن عربی ہیں۔ مولانا جلال الدین روی نے بھی اس مسئلے کو تقویت پہنچا نے کے لیے متنوی میں بُرجون اندازِ بیان کے ساتھ ایک بجر لور کوشش کی ہے۔

بعد ازاں ، فرمایا۔ بیشا در کے قریب موضع کھنیاں میں عمر نامی ایک آدی کہنا تھا کرمئر دصرہ الوجو دکی بنیاد مجی الدین ابن ع بی نے رکھی اور اس کی تحمیل مولانا جامی کے

المحول مولی ہے۔

بعد ازاں و رایا ۔ مولانا روم کامولد کمنے ہے اور ان کے والد کا نام شیخ بہاءالدین و کمد ہے ۔ اور ان کے والد کا نام شیخ بہاءالدین و کمی خصیل و تکیل کے بعد شیخ سٹمس الدین نبر بزی کی خدمت بین ہنج کم الخصول سے فیصل کیا اور درج کمال کو تکہنچ ۔

بعدازاں ، بندہ نے متنوی رومی کھول کر آپ کے سامنے رکھی اور عض کیا کہ
اکس میں سے بطور تبرک ایک درس دیں تاکہ آپ کی توجیعے بندہ کو بھی حقائق و
د فائق ربّانی کا ادراک ہوسکے ۔ آپ نے ازراہ بندہ پروری چند استعاد کی تشریح فرائق چنانچہ ان دو اشعاد کے معانی آپ نے بتا نے ان کا اختصار درج ذیل ہے : پن نچران دو اشعاد کے معانی آپ نے بتا نے ان کا اختصار درج ذیل ہے : بن نواز نے بچوں حکایت می کند وز خبرائی کا شکایت می کند
کونٹیتاں تا مرا ببریدہ اند از نفیرم مردوزن الیدہ اند
نیستاں تا مرا ببریدہ اند از نفیرم مردوزن الیدہ اند

مین کام انتیارازل کے وقت واجب الوجود تھیں اور غیریت کانت ٹریک بنیس تھا۔ اس
کے بعد اجانک وریائے وحدت بین تبیش آل اور تمام استیائے موہوم نے اپنے آپ کو
دیکھا ، اس کے بعد کمکن واجب سے عُدا ہوگیا اور دوق کا آئین جاری ہوا ، اس کے
بعد دریائے بیکراں سے ایک اور موج الحق اور ساحل پر آگر ٹوٹ پڑی ، اسی طرح کئی
باز کرار ہوا اور دنیا ہیں اجسام ظہور بندیں ہوئے اور اپنی اصل سے بعث وورجا پڑے ،
بار کرار ہوا اور دنیا ہیں اجسام ظہور بندیں ہوئے اور اپنی اصل سے بعث وورجا پڑے ،
بیس وطن کی محبت گریباں گرہو گی اور ہم طوف آہ و فالہ کی صدائیں ٹبند ہوئیں۔
بعد ازان فریا یا جس طرح فاعل کے بغیر فعل ممکن نہیں ۔ اسی طرح فائی فی انشراقی باللہ بالدی ہوئیں ۔
عارف ربان کی حرکات و سکنات مثلاً دیکھنا ، شنا ، کہنا ، جانیا وغیرہ بغیراس واجب لوج د کے
بر تو کے فہور بندیر بندیں ہوئیں ۔ اور عارف کے وجود کی جدائی کے مراصل میں ہیں ،
پہلے وہ مرتبہ احدیث ہیں تھا ، بھر مرتبہ نزول تعنی وصدت ، اور بھر وصدت سے واصدیت
بولیا ور واصدیت سے عالم ارداح اور و ہاں سے عالم مثال و ہاں سے عالم نبانات بھر عالم جادات و حوانات اور اس کے بعد عالم اجسام ہیں منتشکل ہوا اور اپنی اصل سے عُدا

ہونے کی شکایت کرنے لگا۔ بعدازاں ، مثنوی کا ذکر چھڑا۔ فرمایا ۔ خواجر حسفظ نے مثنوی کی تعرفیے میں کیک غ.ل مکھی ہے ہے

بلبل زت خ مرو به کلبانگ ببلوی

می خواند دوسش درسس مقامات معنوی بعدازان ، فرما پاینخواج خرعیات نورمخش نے بھی مثنوی کی تعربیت میں قابل مت در استعار لکھے ہیں ۔

بعدازان، فرایا۔ مولا ناجلال الدین دوی مادرزادول تھے۔ چھے سال کی عرمیں آپ کونٹے پرچندلاکر کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ایک لوٹ کے نے کہا آڈ ہم ایک چھیت سے دو سری چیت پرکودیں مولانا نے فرایا اس قتم کی اُھیل کود تو گئے بٹی بھی کرسکتے ہیں ہیں اُسمان کی طوف اُرٹنا چاسیتے ۔ آپ نے یہ کہا اور او پراُ کھٹے گئے، حتیٰ کرساتھیوں کی نظروں سے اوجھل ہوگئے۔ رط کے نشور مجاتے ہوئے اپنے کھروں کو دور ہے کہ جلال آلا ہم میں خاشب ہوگیا ہے۔ لحظ بھر کے بعد مولانا پھراسی جھت پراُ ترکئے اور انھوں نے دو مرسے اطاکوں سے کہا کہ جب میں نے تم سے وہ بات کی تو میں نے دیکھا کہ رمیز اوپٹوں کی جاعت نے تجھے تمہا رسے درمیان سے اُجاب لیا ہے اور آسمان پر کھایا بھرایا، جب تم شور مجانے لگے تو وہ بھر فجھے اسی کو مطے پر چھوڑ گئے۔

بعدا زال ، محی الدین ابن عول کا دکر خیرا - فرایا - علوم طاہری اورباطنی میں وہ کال کو پہنچے ہوئے گئے - آپ نے ترحید اور سلوک پر بست سی کتا ہیں تکھی ہیں ، ان ہیں سے ایک کتا ب فصوص الحکم ہے ، حب مین سند وصدت الوجود کو بوری طرح کھول کر بیا ن کیا ہے اور اسی وجر سے اکثر علمائے ظاہر آپ کے خلاف ہوگئے ، حتی کہ انھوں نے ایک مرتبرایک عردار خزر پرحض کے کنارے رکھ کر ابن عوبی سے کہا کہ اگر وجود واصد ہے تو اسے کھاڈ - ابن عوبی نے خداکی منا جات کی اور الاب میں غوط لگایا ، بھر کئے کی صورت میں برگد م ہوئے اور اس مردار میں سے کھے کھالیا ، اکس سے مناظرین لاجواب ہوگئے ۔

بعدازاں ، سیداکرام شاہ نے پوچھا ہمند وحدت الوجودسے علی شے ظاہر کے انکار کی کیا وجہ ہے ؟ فر ایا ۔ اکثر اہلِ علم توجہ خبری کی وجہ سے انکار کرتے ہیں' انہ ہے کومینان کا نطف کیسے محسوس ہو؟ ورنہ در حقیقت اس منے کی صداقت میں کسی شک

ابهام کی کوئی گنجائش نهیں۔

بعدازان، بنده نے عض کیا کر صفرت مجدد العت تمانی نے بھی اس منے کے خلا گفتگو کی ہے، با وجود اس کے کدان سے پہلے جتنے بھی نقشبندی بزرگ ہوئے ہیں ان میں سے اکثر وصدت الوجود کے قائل تھے۔ فر مایا۔ ستید غلام علی نتاہ صاحب ہوی کے خلیفے کشیخ احرسعید صاحب جب مہندوستان سے ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے تو وہ تونسہ شرایعتی ہوتے ہوئے گرزے۔ تو نسر شرایین میں وہ محدرت تونشوی سے ملے ۔ دوران مجاس کسی نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے بزرگ مصرت مجدد العت تمانی نے مشکر وصدۃ الوجود کے خلاف گفتگو کی ہے ؟ اس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ مجدّد صاحب اپنے زمانے کے مجتہد تھے ، اگر مسلہ وحدۃ الوجود کے بار مسلہ وحدۃ الوجود کے بارے میں ان سے منطا ہوگئی ہے تو وہ قابل مواخذہ نہیں مخبرتے ، بلکہ اگر مجتہد کا آجہاً غلطی پر ہو تو پیم اسے ایک نواب مل جانا ہے ، اور اگر اجتہا و ورست ہو تو پیم وگ نواب ملاتے ہے ۔

بعدازان ، فسندمایا - سالک کوچا بینے کرسٹر وصرہ الوجود کو پوشیدہ رکھے ، لیکن اہل لوگوں کو ان کی استعماد کے مطابق بیان کرنے میں کو بڑج ج نہیں -

بعدازاں ، فرمایا ۔ حضرت خواجر تونسوی سی وصدة الوجود کو بہت پوشیدہ دکھتے ، چنانج تو آئے اور اسس قسم کی توحیدی کتابوں کا درس محل میں میٹھ کر دروازے بند کرکے دیتے کتے اور سماع کی مجلس میں بھی توحیدی اشعار شننے سے پر میز کرتے تھے ۔ زیادہ ترحافظ اور جاتمی ہی کا کلام سنتے کیونکہ ان کے ہاں توحید کا مضمون علامتی اسلوب اور در دکنا یہ کے پیرائے میں بیان مہواہے ۔ جب کہ دو سرول کے ہاں توحید کا مضمون شمشیرع یاں کو جد کا موجہ تیز ہے ۔

بعدازاں ، سیدانشر بخش عاجی بوری نے عرض کیا کرچ شخص توحید منزلیت کا قائل ہوا در توحید طلقت مینی فنا کا منکو ہواس کا موافدہ ہوگا یا ہنیں ؟ فرمایا ۔ قیامت کے دن اولیا واللہ کے اعلیٰ مقام بعنی فنا فی اللہ سے مجودم ہوگا اور اس سے بڑھ کراور کیا موافذہ ہوسکت ہے؟ توجید منزلیت سے مراد خوا تعالیٰ کی دیگا گمت اور دسولِ فدا کی رسالت پر ایجان لانا ہے۔ توجید طریقت سے مراد تمام ماسوا ؛ اللہ کی نفی کردینا اور فنا ماصل کرنا بعنی ذات ہی کے سواکسی کوموجود نہ مجھنا۔

بعدازاں ، بندہ نے وض کیا کہ ہیں آپ کی کناب مفاتیح اَلاعجازے کچھے اشعارُقل کرنا جاہما ہوں ، چنانچے آپ نے اجازت بخشی کہ نقل کرلو۔ بعدازاں ، بندہ نے عرض کیا کہ اس شعرے کیامعنی ہیں ؟

فالبعرب حرعلي ماكان في القدم ان الحوادث امواج وانهار لا يحجبنك اشكال تشاكلها عمن تشكل فيها فهي استاد

فرمایا - برحقیقت اسی حالت میں ہے جس طرح وہ مشروع سے چلاا رہا ہے اور اسٹیائے مکنات کا دہود اسی طرح ہے جیسے دریا سے تکلنے والی موجیں اور امریں یعینا کی اشکال اور تشکلات جواصل میں تو بجرحقیقت ہی ہیں ، ورویش کوصوت انہی پر قناعت منہیں کرلانی چاہئے بلکہ صورت سے معنی کی طرف تیزی سے بڑھنا چاہئے تاکہ صور کو نیہا کے لیے جاب نہنی رہیں اور وہ اشکال جو ممکنات کے علم میں ظاہر ہیں واجب اوجود کا حجاب بہن رہیں اور وہ اشکال جو ممکنات کے علم میں ظاہر ہیں واجب اوجود کا حجاب بہن رہیں اور وہ اشکال جو ممکنات کے علم میں ظاہر ہیں واجب اوجود کا حجاب بہن رجب عارف اپنی حقیقت پر خوب غور و خوض کرتا ہے تو ہم سے موہوم کا حجاب اکھ جاتا ہے اور واحب اور ممکن ایک ہموجاتے ہیں ۔

بعدازاں 'کلام اللی کاموصنوع جیرا۔ فرمایا۔ خدانے فارسی زبان میں بھی گفتگو کی سپے اور وہ جملہ یہ ہبے '' جیر کنم بایں مشت خاک جز آنٹی سب آمرزم '' سیدالشرخش لانگری نے پوجھیا کرم ندی زبان میں بھی کلام اللی ہے یا نہیں ؟ فرمایا۔ اس ک ذات کاظہور مرزبان اور مرمنطر میں ہے۔

بعدا ڈال ، فرمایا ۔ تھنرت جنید بغدادی نے فرمایا ، ہیں جو کچیر تنا ہوں خداسے
سندا ہوں ، ہود کیھٹا ہوں خداسے دیکھٹا ہوں ، یعنی ہرحالت ہیں خداکے ساتھ ہول
بعدا زال ، یہ ذکر سروع ہوا کہ مرد کامل مر منظہ میں طہور کر ہا ہے ۔ مولوی نور احمد
جنیو ل خلیفہ امام علی شاہ نقشبندی نے بوض کیا کہ بعض لوگ ہیں والج نی ہونے کاطعنہ
دیتے ہیں ۔ آپ نے مولوی صاحب کے پاسس خاطر کے لیے فرمایا کہ ۔ بعض اوقات
مرد کامل کے کچیرط لیقے عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں ۔ بھر اس سلطے میں ایک واقعہ
بیان کیا کہ ۔ ایک فاصل اجل کچیر مرت کے سمارت لال سرائی دوضے پر مقیم رہا۔ اس
دوران اکس کی حالت یہ بھی کہ کئی وقت وہ نفسیر وصدیت کا درس دیتا اور کہ بھی مراقبہ
کرنا تھا اور کئی وقت وہ ملنگوں کے ساتھ بھنگ بھنے ہیں مشغول ہوجاتا ۔

بعدازاں ، فرمایا۔ مرید کوچا ہیئے کرم را یک کی خدمت کرسے اور ا دب سے بیٹ ائے ، کیونکر خدا کے کامل بند سے ہر لباس میں پائے جاتے ہیں اور ان کے طفیل بعن لوگ سعادت دارین باتے ہیں۔ بعدازاں، فرمایا ۔ ایک سائل کسی کے دروازے پرگیا اور کوئی چیز مائل ۔ اس نے سائل کو طامت کی اور کوئی چیز مائل ۔ اس نے سائل کو طامت کی اور کھی نہ دیا ۔ سائل ابھی پر بیٹان حال کھڑا بھا کہ ایک نابینا وہاں آیا اور اسے خوش کیا۔
اسے اپنے گھر لے گیا اور حتی اوس جاس نے سائل کی پوری خدمت کی اور اسے خوش کیا۔
حدا نے سائل کی دعا کے طفیل اندھے کو بیٹائی عطافر ما دی ۔ جب پہلے شخص نے بین نیس تی تو اس نے اس نیس کی دولت تو اس کے دو ہے کہا افسوس کروہ میا تھا اور تیر سے جال میں جا پڑا ۔ وہ مری دولت کھی لیکن تیر سے نصیب میں آئی ۔

بعدازاں ، فرایا ۔ ایک خت حال اندھا گرات کے قریب کسی جگد رہتا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ نے آگر اس کے افلاس کی کیفیت پڑھی ۔ اندھے نے کہا میں مفلسی کے ہاتھوں سخت لاجار ہموں ۔ بزرگ نے رخم کھا کراسے ایک وظیفہ بتایا جس سے وہ مقود کی تدت میں امیرین گیا۔ بزرگ نے والے وقت اسے بتایا کو اگر پھر کہجی میری صرورت پڑے تو میں خوشاب میں ملول گا۔ اتفاقاً اندھے کے ہاتھوں سے تمام مال جلاگیا۔ اندھا پھر اس بزرگ کو طف کے لیے خوشاب جیا گیا۔ وہاں وہ بزرگ ننگ دھر مناگ جا نوروں کے اس بزرگ کو طف کے لیے خوشاب جیا گیا۔ وہاں وہ بزرگ ننگ دھر مناگ جا نوروں کے گور پر لیٹیا ہموا غلاظت کھا رہا تھا۔ اندھے نے اسے اپنی حالت بیان کی تو اس نے اسے وہارہ ایک اوروظیم بتایا اوروض سے ا

بعداندان، مندوؤن کی توصید کا ذکر حیرا توف را یا رجب مهم مهند وُون کی مذہبی کتابیں دیکھتے ہیں تومعلوم ہو تا سیے کہ وہ اہلِ توحید ہیں ، لیکن جب ان کے اقوال و افعال دیکھتے ہیں تومعلوم ہر تا ہے کہ ان پرمشار توحید کا کچھ اثر نمیں۔ بھیر فرمایا۔ جب مک توسیر قلبی فاصل نہ ہمو توحید انسانی کا کچھ فائڈہ نمیں۔

تبدازاں ، فرمایا ۔ خواج تونسوی کے خلیفے مولوی احد دین صاحب اکثر اوقات مند توجید میں مراقبر کرتے درا آیا اور آئیں مند توجید میں مراقبر کرتے دہار آیا اور آئیں برائی کا ایک مخالف رکشتہ دار آیا اور آئیں برائی کا بہلا کہنے دگا۔ مولوی صاحب نے کس کی طرف دکھے کر تعبیم فرمایا اور اسے آفریان کئی کھی فرمایا ۔ اہل توجید کے کس فتم کے کام ہوتے ہیں ۔

بعدازان ، فرایا - برشخص البنی استعداد کے مطابق حصل کرسکتا ہے ۔ جنانحیا

آنخفرت سے پہلے کے بینم رخال حضرت نوخ اور صخرت موسائی وغیرہ جب اپنی قوم کی جفاکاری اور بدکسیٹی سے نئک آجاتے توخدا سے بدوعا کرتے جس سے ان کے تمام وخش تباہ ہوجائے بچرف رایا - خدائے کسی قوم کو عذاب نہیں دیا جب کک کر اس نے خدا کے مقبول بندوں کو ننگ کر کے لاچار نذکر دیا ہو۔ بھریہ شور پڑھا ہ بیسچے قوے را حسن ارسوا نذکر و

تأدك الاصاحبيش نامد بدرد

صنماً ، بنده نے عرص کیا کرسجان اللہ اسخفرت کا حصلہ اور اخلاق کس قدر مبند ہے۔ فرمایا۔ سابقہ سِنی جب اپنی اُمّت کی ایذارسانی سے ننگ آجاتے توان کے حق میں بددعا کرتے سے ، نیکن جب جنگ اُحد میں انخفرت کا دانت مُبارک تنہید ہوا تو آپ نے فرمایا "اے اللہ میری قوم کو ہدایت بخش ، یہ میرے مقام کو نہیں جھجے "
ہوا تو آپ کی دُعا کی برکت سے اسلام کو اس قدر غلبہ حاصل ہوا کہ عرب وجم میں ہر چگہ وین خوری بھیل گیا ، اور اگر کفار کے لوٹ سے جند لوگ باقی دہ گئے قواس میں بھی چگمت وین خوری بھیل گیا ، اور اگر کفار کے لوٹ سے جند لوگ باقی دہ گئے قواس میں بھی چگمت اضلاق و عادات ، تفسیر اور صدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

صنمناً ، مولوی منظم دین صاحب مردادی نے بوض کیا کدا مّتِ محدی کے اولیاً بھی فوق العادہ امور میں بیغیران سلف سے کم نہیں ہیں۔ فر مایا۔ بیر سعا دت بھی آنخھزت کی عظمت ہی کا ایک پر توسیے ر

بعدازاں ، قاضی فیض احرجیا جی نے تجدید بیت کی درخواست کی ۔ آپ نے اسے دوبارہ بیت کیا اور فر مایا کر۔ بزرگوں نے فر مایا ہے کہ طالب صادق کو چاہئے کہ آپ اسے دوبارہ بیت کیا اور فر مایا کر۔ بزرگوں نے فر مایا ہے کہ طالب صادق کو چاہئے کہ آپ کا خوا در اپنی زبان سے کسی کو تکلیفت نزیمنجائے ، بلکہ اسے جس اُدی سے ایڈ اپنے اس کے بی میں دعائے فیرکرے ۔ اور یہ قابل افنوس چیز ہے کرچھ کے اکثر لوگ متعصب ہوتے مہیں اور کسی کو اپنے جی اس نے عرض کیا کہ اب ماشاء اللہ ، آپ کی توجیعے چھے کے اکثر لوگ نیک ہوگئے ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ اب ، ماشاء اللہ ، آپ کی توجیعے جھے کے اکثر لوگ نیک ہوگئے ہیں۔

آپ نے فرمایا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا نے انھیں اوصا ب عمیدہ سے متصف کیا ج دُعا ہے کہ خدا ہمارا خاتمر بالخیر کرے۔

بعدازاں ،کسی شخص نے عوض کیا کہ میر سے حقیقی بھائی بلاوجہ میرے ساتھ عنادر کھتے ہیں ادر جھے دکھ پہنچاتے ہیں۔ دعافر مانیس کہ میں ان کے نزر سے محفوظ رہوں۔ فرمایا۔ اہلِ دنیا کوجب مال و دولت حاصل ہوتا ہے توان میں عزور بیدا ہوجا تاہیے ،اور ایک دوسرے کوایذا پینچانے لگتے ہیں۔

بعدازان، رفع بستى كا ذكر جيم ارايك دن ايك عالم ف غلام محددرولش كيو سے خواج منس العارسين كوع ص كيا كركشائش رزق كے ليے كول وظيفر ارشا دفر مائيں-آپ اُبھی اسی فکر میں مخے کہ عالم نے پیر عرض کیا۔ میرا قلب پیلے سے جاری ہے۔ آپ نے فرمایا - تم نے فقر کی مزلیں طے کرلیں ، کیا اب تم نظر میاری کرنے کا ادادہ رکھتے ہو؟ بير فرمايا \_ عاد المحشف قلوب فقر ير موقوت نهيس، فقر اور سي سيز ہے \_ اس فے يو جيا -مع فع كياسى ؟ قراما -عطار كے تذكرة الاولياء ميں ايك واقع ميرى نظر سے كزراہے شفیق بلی کے ایک شاکرد نے ج کا ارادہ کیا ۔ شفیق نے کہا بسطام کے راستے سے عانا اورخوا جرما بزید کی زیارت کرتے جانا۔ جب وہ بابزید کی ضرمت میں سیخا تو انھوں نے پرچیا۔ تم کس سے مرمد ہو؟ اس نے کہا شفیق ملنی کا ۔ آپ نے پرجیا شفیق کا کیا طریق ہے ؟ اس نے کہا ، انھوں نے مخلوق سے کنارہ کشی کر لی ہے اور کہتے ہیں اگر آسمان وزمین کے اور سیھر کے ہوجائیں کرنر آسمان سے بارش ہو اور نر زمین سے کھے اُ کے اور تمام محلوقات میراکنبہ ہو تو بھر بھی میں تو گل سے روگر دانی نہیں کروں گا۔ خاجربايزيد ف فرمايا رسخت كافرى اورمنزى ج جواكس في كما ہے ، اگر بايزيد كا بن جائے تو کھی اس شہر کی طاف پر واز نہیں کرے گا ، جب تم واپس صاو تواسے كناكر دوجياتيوں كے ليے خداكي أزمائش نالو- وه أوى يسخت باتيں شن كروايس شغیق کے پاس میلاگیا ۔ شفیق نے بوجھا تم جلدی اُوٹ آئے ؛ اس نے کہا میں آپ کی ہدایت کےمطابق بایزید کی زمارت کوگیا اور انہوں نے اس طرح کماہے۔ شفیق کو

یہ بات ناگوار گزدی ، اس نے شاگردسے پوچھا کیا اس وقت تم نے بر نہا کراگر شفیق اسام تو تو واکب کیے ہیں ؟ اس نے کہا نہیں ۔ پیر شفیق نے کہاتم واپس جا و اور يراد جداً ورحب الارشادوه بايز مرك ياس بينيا ادراس في ومن كياكم مجه مرت ير یو چینے کے لیے جیسی کیا ہے کراگر شفیق (خدانخواسند) کا فراور مشرک ہوگیا ہے تو بھرآپ كا بناكياحال ہے ؟ حضرت بايز مدف كها اكر ميں يہ بناؤں كرميرى كياكيفيت ہے توتم سمج نہیں سکو گے۔ اس نے کہا بھر مناسب تھیں ترکا غذیر لکھ دیں تاکہ مجھے بھرنہ آنا پڑ با يزيد في منط لكها جمل كالمضمون يه بنما يسم الشرار حمل الرحم ، بايزيد بسطاى يرب " اور کا غذلبیٹ کراسے دے دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بایز پر کچے بھی نہیں ، بس جب موصو ہی نہو تراکس کصفت کیے مکن ہے ؟ بازید ترایک ذرہ بھی ننیں کر اس برکھے وارد اوادرائس سے اوجھا جائے کہ دہ کیا ہے اور دہ توکل رکھتا ہے یا اخلاص ؛ یہ تمام مخلوق کی صفیر میں مفداتھا کے اخلاق عاصل کرنے عابیتیں ذکر توکل ہی میں مشغول دمنا چاہمیتے۔ قاصد حب شفیق کی خدمت ہیں پینچا، اس وقت وہ قریب لرگ من اور ما بزید کے جواب کا انتظار کر رہے گئے ، حب تاصد نے رقع بیش کیا توانھوں نے کار مشادت رکھا اور اپنے عقیدے سے تور کرکے فوت ہوگئے۔

بعدازاں مکسی نے دوض کیا کر نقشبندی خاندان میں سوک کی بنیاد لطالف رہے۔ خاندان جیٹت میں سوک کی بنیاد کس جیز برہے ؟ فرطاء۔ ایک زاہر مولوی عبیداللہ ضاب مثانی کی خدمت میں گیا اور دوض کیا کہ لطالفت کا طریقر ارشا دفر ائیں ۔ مولوی صاحب نے

فرايا مي لطيف كاطالب بول لطائف كانسير

ضمنا ، فرمایا - مولانا فخرالدین کے خلفا میں سے ایک بزرگ عبدالرحمان مکھنومیں رہتے تھے۔ ایک رات کو وہ مجد میں بیٹھے تھے کہ ایک کتا آیا اور آئے کا بنا ہوا دیا جواکس وقت جل را بھا۔ اپنے منز میں دبوج کر مبلاگیا۔ مولوی صاحب نے کتے کی طرف مند کرکے فرمایا ہے جا وائی تمارا گھر ہی تاریک ہوگا ، مہیں کیا۔ مجد میں بیٹھنے والوں نے جب کہ رائے وہ بات شی تواسے ضلاف بٹری کھج کر انھوں نے وہاں کے نواب صاحبے ربورٹ کوئی۔

شہرکے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ یہ بات جس نے کی ہے وہ مرتد ہے ، اسے توپ مار کر
ہلک کرنا چا ہیئے ۔ حسب الامرآب کورسیوں سے یا ندھ کر پرچیا گیا کر کیا بات ہے ؟ انھوں
نے دنایا وہی ہے جو کچے ہے اور کچے ہندیں۔ چنا نچہ توپ داغ دی گئی نیکن آپ کو کوئی
گزند نہ پہنچا ۔ دومری بار بھر توپ چلائی گئی وہ بھی خالی گئی ، تدری بار بھی انہیں کوئی
نقصان نہ پہنچا۔ حب یہ حال دکھیا تو نواب صاحب نے بڑی عاج بی اور انکساری کے
مائھ اپنی ٹرپی ان کے پاوٹ پرڈال دی اور کہا میراقصور معاف فرائیس ۔ آپ نے
فرایا قصور کہا ہے ، سب عق ہے ۔

بعدازان ، آسمان کی طرف دیکه کرفر مایا ۔ با دل عبار کی طرح آسمان برجیایا ہوآ ، زبر ستا ہے ، نرجیشا ہے ۔ میرے ول میں خیال گذرا کہ با دلوں کے اس طرح جیاتے رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ۔ نیکن جب عزر کیا تو خیال آیا کہ حکیم مطلق کا کوئی فعل عبی حکمت سے خال نہیں ہو تا ۔ بارش کا برسنا نبا نات کوفائدہ مند ہے ، شاید بعض

علاقول میں بادل کا محبط رہنا ہی مفید ہے۔

بعدازاں ، محد قرنیش نے بوض کیا کہ علام محر نوسلم آب کی توجہ سے متعل طور
پر ذکر میں مشتول رم باہے۔ قرمایا۔ ذالے فضل الله بیو ہی من چیشاء
بعدازاں ، ایک دن صبح کے وقت آپ اسطے توج اغ پہلے سے روش تھا۔
اجا نک آپ کی نظرا پنے عصا پر پڑی ہو جاندی کے بائی سے منعتش تھا اور اس پر بچراغ کی کرنیں منعکس ہورہی تھیں ، فر مابا۔ بیع عصا کی تجبی نہیں بلکہ جواغ کے پر تو کا وہ سے سے ۔ اسی طرح پر تو ذات تمام اسمائے صفات پر جبکہ ہے۔
پر تو کی وج سے ہیں ۔ اسی طرح پر تو ذات تمام اسمائے صفات پر جبکہ ہے۔
علام خور نے وض کیا کہ است یائے ممکنات کا حس کھاں سے آتا ہے ؟ فر مابا۔ تمام موجودات میں موجودات میں بر تو ذات کی وج سے ہے ۔ عارف کا مل تمام موجودات میں پر تو ذات کی وج سے ہے ۔ عارف کا مل تمام موجودات میں پر تو ذات کی وج سے ہے ۔ عارف کا مل تمام موجودات میں پر تو ذات کی وج سے ہے ۔ عارف کا مل تمام موجودات میں پر تو ذات کی وج سے ہے ۔ عارف کا مل تمام موجودات میں پر تو ذات کا مشام دہ کرتا ہے ۔

می ازاں بیسی نے عرض کیا کرسٹر توحید پر کچھار شادفر مائیں۔ آپ نے تختی پرفارسی عبارت لکھ کراسے دی کہ لاالرالااللہ تعنی الشرکی ڈاٹ کے سوا کولئ

مرجود نمیں - امذا یہ ویا اور اخت ذات کے تعینات اور تقیدات ہوئے کے علاقه کے بھی بنیں جنا نے زید، عم ایکروغیرہ تعینات اور خواص میں ایک دو مرسے سے مختف بي اوراصل مي تمام انسان بي -اسى طرح ذات مطلق تعينات اورخواص میں متنوع اور متعدد نظرا تی ہے اور حقیقت میں ایک ہی ہے ۔ جب بروے اُکھتے ہی توصیقت ایک ہی نظر آئی ہے ، اور الاموجود الر ہو کے سی معنی ہیں۔ اسعمطالوس ركفنا مياستے-

بعدا زال، بنده نے عوض کیا کر قرب نوافل اور فرب فرائض میں کیا فرق ہے؟ فرايا - حب سالك اپني بشري صفات كوصفات النيد مين فناكر تاسي اورصفات ال كالهوراكس يغلبه بالية ب تواسة بنوافل كتة بير -قرب قرائص يرب ك سالک اپنی سی کوفاکردے حتی کروہ تمام موجودات کے شورے بے جر ہوجائے، بلکہ اسے اپنے نفس کی بھی نبرز رہے ، چنانچ اکس کی نظریں ذاتِ باری تعالے کے

علاوه اور کھے زرہے۔

بعدازاں ، مضرت خواجرا مشر نخش کرہم تونسوی کے اوصاف کا ذکر حیرا اللہ فرایا باد جود خاندانی عظمت و بزرگی کے عیادت اور ماضت میں آپ تمام برسبقت کے گئے اور فرب ذات حاصل کیا۔ آپ کے فضائل میں تین چیزی بہت نایاں ہیں۔ ایک بیکم اکس علاقے میں موصد دراز سے کسی کو بھی قرآن کی قرآت کی صحت کا کوئی خیال زنتا ۔آب نے ایک حافظ اجل ،حبس نے عرب شریب میں علم قرأت قواعد کی بندی کے سابھ سکھا تھا اسے الی مقرر کیا اور لوگوں کو قرآت کی تقیمے کی دعوت دی ۔ چانچے ڈرمہ غازی خان اور ڈرمہ دہن پناہ کے درمیان کوئی اندھا مربع جا ہے کی خدت یں صاصر ہو کر قر آئی تعلیم سے ہرویاب مذہوا ہو۔اس سلور تدریس سے الس علاقي من فرأت كي صحت الوكشي-

دومرايد كرياكينتن نفرليف مي محد اور برج نظاى كى عمارت مدت سي مكترال تھی۔آپ کی کوسٹن سے وہ عمارتیں از مرفو تعمیر ہوگیں تيسراب كراب كومدت سے عربين شريفين كى زبارت كا شوق تھا سكن برخبال كلى عقاكه زاوراه زياده سے زياره مباكرنا جا بينے تاكر رفقاء آسانى سے يہ سفر كر عبس اور سر میں متر بعنین کے خادموں کی خدمت بھی بطریق احمن ہوسکے کیس م جا دی الثانی الموال ج بروز جموات مطابق مهار بھاگن سر ١٩٣٩ مبلغ سائل براررویے ٢٥ دروش اور دورس سائلی مثلاً صاحبزادگان جهاروی اور دوسرے احباب تقریباً دوسوا دی ایج ما تھا كى مان يىنى اور چىدلوگوں كوو باس سے رخصت كركے لا بور ميں ايك رات مرائے میال سلطان میں میں عرب اور لعض لوگوں کو وہاں سے واپس کرکے سمادن اور ک دیل کا تکٹ لیا ۔ ایک دن وہاں گزار کردات کو دہلی کی گارسی پر سوار ہوئے ۔ دہلی میں خواج کان کے آئے اوں برسات رائیں گزار کروہاں سے اجمیر متراب سنچ اور جارراتیں وہاں عمرے اس کے بعرصاحب زادہ حافظ موسی صاحب اور مماروی صاحب زادگان اور دوسرے دوست ہوآپ کروداع کرنے کے لیے آئے تھے اواپس روان ہوئے۔اس کے بعدائتی آدمیوں کوسائ ہے کرا حدا باد روانہ ہوئے۔ دو رائیں وہاں محصّرے - بھر سترہ دن ببتی میں قیام فرماکر اور نگ آباد کو حضرت سوا بر نظام لدین كردوفذك زيارت كے ليے كئے . دورائنى ولال گزاركر خواجكان كے آسانوں كى زیارت سے فاریخ ہوکروالیس بمبئی آئے اور آکھ دن ویل کھٹرے میروخان جاز میں سوار ہوکہ بارہ رنوں میں جدہ نتر لیت یہنے ۔ ایک دات وہاں کھڑ کر کھ مزلیت کو ردان ہوئے۔ ایک جینز اور سرہ دن وہاں بھٹر کر واپس جرہ شراعی آگرایک مبینہ وہاں مقرے میں ہما ذیبی سوار ہوکر بندر کھا را مینوع کے داستے دوانہ ہوئے مانے دن . کوی اور مانخ دن بری مسافت طے کرنے کے بعد ۱۹ رومضان ترلیب کورات گیارہ بح طرینر منورہ پہنچے -اوراسی وقت اکھنرت کے روحنہ اقدس کی زیارت سے مشرّف ہوتے دو فیلنے اور میں دن وہاں مھر کر انٹیسوں ذی قعدہ کو رتصت ہوئے ، یکم ذی الحجر کو مکہ نتر ہے بینے الحارهويں ذى الحج كك كمراور جبل وفات كے درميان مناسك ج اداكرتے رہے۔ پیرجده نثرلین واپس آئے اور سات دن وہاں گذار کر دخانی جها زیرسوار ہو کرا تھارہ دنو<sup>ل</sup>

كے سجادہ استعمال ميں اس طرح كے سجادہ نين ديكھنے ميں نہيں آتے۔

# وصَال حضرت خواجيم والدّريساوي

مراجعفر . سراه بروز مبفة قدم برسي كي سعادت ماصل مردل - مولوي معظم وين صا مردلوی ، مرلوی غذام مُحد گجراتی ، امام مُخِشْ نذر مردار ، غلام محمد در دشش پیمشر ماری ، نینول صلح بازیکا اور دوسرے یادان طرافیت بھی صاصر تھے۔ آج على العبي جب آب سجد كى نمازسے فاغ ہوئے تو آپ کو بخار کا عارضہ لاحق ہوگیا اور کئی قسم کی دوائیس کی گئیں بیکن فائدہ نہ ہوا جتی كمضعف بدن انتها كويمنع كيارصاحب زاده محردين صاحب منكل الارصفر كوتونسه شرليب سے داہس آئے اور خواج مش العارفین کی مزاج برسی کی ۔آپ نے حب مقدور گفتگو کی اور تریسوی صاحب زادگان اور درولیٹوں کے حالات دریافت کئے۔ اکس کے بعد صاجزاده صاحب نے لیہ سے جو مقری اودیات مثلاً یا فرت مفرح وغیرہ ۸۷ رویے میں نویدی تھیں ،آپ کی فدمت میں پینے کیں اور ایک گولی روز انہ کھلانی شروع کی ۔ بعض وقت ماء اللج اور روعن با دام بھی استعال ہوتا تھا لیکن کجار پر ستور برقرار رہا۔ بعدازال ، صاحب زاده فضل الدين صاحب في إيك رقع برايف طالات لكھ اوروہ رقعہ خواج منس العارفين كو پيش كيا اوروطا لُف پڑھنے كى اجازت جاہى۔آپ نے رتعے کو بڑھا اور اس کا کوئی جواب نہ دیا 'جب دوبارہ رفغہیش کیا گیا تو آپ نے اپنا بإئة صاحب زاده صاحب موصوف برركها اورفر فايا تحيين بهارسے تمام وظالف كي اورت بسن صفر کو کھر سے ستورات اور گاؤں کی دوسری عوز میں جیا دت کو ایک اور دعائے

یر رسے ہیں۔ اکسیال صفر کو آپ کی صحت کے لیے ایک ختم قر آن پڑھاگیا۔ بہریال صفر کو ایک کھ درود خرافیت پڑھاگیا۔ اور ایک جوان مجری اور کچھ خلاصدتے کے طور بڑے کینوں میں تقسیم

حياكيا-

بعدازاں ، وصال کی رات کوصاحب زادہ فضل الدین صاحب بیفراری کی وجرسے آپ کی خدمت میں بیشعر رابطتے تھے۔

بالیت قبل منین یوماً افوز مهنینی محرا تلاطر رکبتی اظل املاء فرستی

خواجشمس العارفين في فرايا-اسے فرزند ارجمندريشو بھر پڑھو۔ صاحبزادہ صام فيدوننے دوتے وہ شعر بھر پڑھا۔ آپ نے دستِ مبارک ان بررکھا اور بيحد شفقت فرمائ کے بھر آپ نے برشع بڑھا به

جانِ جائم را مجود اگاه کن

لطف خلستم مجدم و ممراه كن عرصا مي داده صاحب في يشع برها م

مرمداگر شش د فاست خودی آید در آمرنش رواست خودی آید بیموده چرا در پینے او می گر دی بنشین گراد خدا است خود می آید

بعدازاں ، صاحب زادہ صاحب سفوض کیا کہ دعافر ائیں اکر ضراکی مجتب مال ہو۔ آپ نے کچے فرمایا ، لیکن سمجانہ جاسکا ۔ اس کے بعد خود اپنے ہا بھوں سے صاحبزارہ فضل الدی

صاحب کی انتھوں سے انسو پر مجھے اور ان کے سر روست شفقت بھرا مھرصاحبزادہ صا ف بوص کیا کہ اس مکین کوفیوضات رحمان میں سے کول جیز عنایت ہو۔ آپ نے بافد کے اشارے سے معزت نوابر اللہ نجش تونسوی کی طرف رمبنا آن کی کہ وہیں جایا کرو۔ بعدا زاں ، آب نے حاسف نشینوں کی طرف منز پر ہوکر پوچھیا کہ ۔ صبیح طلوع ہوگئ ہے انہیں؟ دوسین مرتبہ آپ نے اس طرح استفسارکیا ، پھر او چھا - جیسنے کی تاریخ اور دن کوناہے وکسی نے عومن کیا جمعہ اور صفر کی ہم ہو تاریخ ہے ۔ بھر فاتھ میں میں پی کیٹ كيندم شرود وتراهي برطاا ورجب صبح طلوع بهوائ تو دوركعت فرض غازفخ اشارك کے ساتھ پڑھ کر ذکر پاس انفاس میں مشنول ہوئے ۔ پیر مجل کشینوں کی طرف رضعتی کی فطر ك سائة ويكسا اورايناجره بيت الشرشراف كى طوف كرايا - بيرهم مبارك مين كي هنش بيدا مردان اورآب بروصال كى علامت طارى مونى - تمام صاحبزادگان اور درويش بے اختيار موكر كرروزارى كرف كل - ايك لح ك بعد آب في ايك ساس بعرى اور بيرجان، جان افران ك بيرد كردى -آپ كى ججورى ميں مرتحض بيتاب و بيقرار نظراً ما تھا-ادرگريه حدسے گزرگيا-جب سورج نكلا تو تجہيز وَكمفين كى تيارى متروع ہول -

بعدازان ، صاحبزادگان ، ورولیٹوں اور دوستوں کے مشورے سے باغیجے کے جنوب مغربی کوئے میں تخت پر کشن رکھ کرعشل کی تیاری کی گئی۔ اور بعض خاص اوجی مثلاً مولوی کا مولوی کار

ردارور ن پیدانال، نعش مبارک کوشیخ صاحب کے جربے کے قریب رکھ کر مولوی منظم دین صا مولوی کو نماز جنازہ نیڑھا نے کی اجازت دیدی گئی ۔ بے شار ستید، زمیندار اور دیماتی عوام ہزاروں صفوں میں جمع ہوئے اور نماز جنازہ اواکی گئی۔ بعدازاں، ظرکی نماز جاعت کے ساتھ اواکی گئی۔ بعدازاں، تمام لوگ آپ کی نعش مبارک کے اردگر دمبیط گئے اور میرو قوال اور تحد نے فراقیر غ بیس بڑھیں۔

فرافیر غربیں پڑھیں۔ بعدازاں ، نعشِ مبارک کوصندوق میں رکھ کر قبریس اُمّا داگیا ، اور عصر کی نماز کہ ۔۔ کام کمل ہوا۔ ایس کے بعدا کڑوگ رخصت ہوئے اور بعض خاص اُدمی وہیں بھٹر گئے۔ پھر فاتح ہزان کے لیے لوگوں کی دوزم ہ آمدورفت نثر وع ہوئی۔ چنانچ پانچ چھ بجریاں ، پہلے کہ دوزانہ بحتی تھیں۔

روز اندیسی صیری -سوئم بر جشار لوگ جمع ہوئے اور قل کا نتم پڑھا گیا ۔ بعضوں کو ایک ایک روبیر اور بعضوں کو آعظ آتے آتے تیزک ریئے گئے ۔ بچر محقے دن تمام درولیٹوں کو ایک ایک دمستاراور قیمتی لنگی الفام دی گئی۔

### وصيت نامه

خواجہ شمس العارف مین نے اپنے دصال سے ۳۹ دن پہلے اپنی وفات کی خبر دیدی تھی۔

81 فرم منتقل م کو بروز سوموار بوقت چاشت آپ نے صاحبزادہ شمدوین صاحب کو اپنے
پاس بلایا اور دو سرے لوگوں کو جڑے سے رخصت کیا ۔ صاحب زادہ صاحب کو اپنے
سامنے بھا کر فرایا ۔ اسے فرز نبر ارجمند داضی ہو کہ دنیا کے گرنا گوں حالات مجھے بہتیں آئے ہی
میرے دادا بزرگوارکٹی دیمات میں اراضی اور حیا تدا ورکھتے بھے ، اور ان کے پاس مال ہوئتی
بھی بہت کھے تھا۔ اسی طرح میرے والدصاحب بھی فارغ البال تھے۔

بعدازان، میں نے حزت تو نسوی سے بعیت کی تو میرہے ہاس ظاہری الباب
روز بروز گھٹے گئے ، چنانچ کبھی مجھے روق ال جال اور کبھی سات سات دن فاقے ہے گذار
دیا تھا۔ لیکن میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنی فاقر کشی کاراز فائن نرکیا۔ اس وقت خدا کے
فضل سے میرہے پاس دنیا کی تمام جیزی اور کئی مزار روپے نقد موجود ہیں۔ میں اراصنی والد
دنیوی سازوسا مان مہیا کرسکتا تھا، لیکن ہمیں اس فائی دنیا سے مجت نہیں البتہ واچیزی
جوہما رہے مشائح کا ورفر ہیں، مجھے عوریز بیں ایک درولیتوں کی مجبت دوسرے شنے کی
اطاعت ۔ یہ دولوں امور اکس وقت کے خدا کے فضل سے بخوبی انجام پاتے رہے ہیں،

نیز دافع ہوکہ سب صرت خواجہ تونسوی واصل بحق ہوئے تھے تو درویشوں کے خرچ کی مد میں چند ہزار روپے قرضر رہ گیا ، خدا کا مشکر ہے کہ اس نے ہمیں قرضے سے محفوظ رکھا اور درویشوں ادر جہانوں کے اخراجات کے علاوہ چند مزار روپے پی رہے ہیں۔ بیر قم تم منوں مجان آپس میں تقسیم کرلینا اور کچے نقدی درویشوں اور جہانوں پر خرچ کرنا اور چار چیڑوں پر استقامت پیدا کرنا۔ توکل ، تسلیم ، صبراور قناعت ۔

اس اثنا میں صاحب زادہ دین فررصاحب نے عرص کیا کراس دقم اور ظاہری جائرد
کی کیا خردرت ہے ، اصل نعمت ہو بران عظام سے سینہ بینہ پہنچی ہے وہ عنائت فرائیں
فر بایا۔ اسے فرزنہ بیز کرکے لے لو وہ نغمت بھی خدا تعالیٰ شت فر بائے گا۔ مولائ عظام میں
صاحب روادی نے بوض کیا کہ اگر آپ عہر بابی فر باکہ خدکورہ نزکے کی تقییم میں توقف فر ٹائیں تو
صاحب رادہ صاحب تر اند نٹرلیت سے واپس آگر آپ کی ہدایت کے مطابق ترکے کی تقسیم اور
جو کچھ آپ فر بائیں گے ، بجالائیں گے۔ بھر صاحب زادہ صاحب نے بوض کیا کہ ہم جا ہے
ہیں کہ آپ کی عرج ایس سال اور بڑھ جائے۔ خواج تمش العارفین نے قدر سے سکوت کے
بیر کہ آپ کی عرج ایس سال اور بڑھ جائے۔ خواج تمش العارفین نے قدر سے سکوت کے
مدر بایا۔ اسے فرزنہ کوئی اعتبار نہیں کہ میری عرج البیس وان مک بھی باتی ہو کیونکہ میں نے
مدر ایس معلوم ہوا کہ میری عرفواج تر نسوی کی عرکے برا بر ہو۔ پس معلوم ہوا کہ میری عمر
ضدا سے دعاما بگ ہے کہ میری عرفواج تر نسوی کی عرکے برا بر ہو۔ پس معلوم ہوا کہ میری عمر
ضائے کر پہنچ علی ہے کہ میری عرفواج تر نسوی کی عرکے برا بر ہو۔ پس معلوم ہوا کہ میری عمر
ضائے کر پہنچ علی ہے۔ کیونکہ اسی صفر کے نبیلنے میں میرے شیخ کا وصال ہوا تھا۔
ضائے کر پہنچ علی ہے۔ کیونکہ اسی صفر کے نبیلنے میں میرے شیخ کا وصال ہوا تھا۔

پر فرایا - اسے فرزنداگر متحبات بی تھیں قدرت نہ ہو تو فرائص میں صرور شفول رہنا ما کہ م سحاد ، وارین پاسکو - بھر فرایا - اسے فرزند حضرت خواجرا سٹر بخش تو نسوی کی ضرمت میں تمھارا جانا ضروری امر ہے - صاحب زادہ صاحب نے عرض کیا آپ کا ہرفر مان بسرو چیٹم ، لیکن ان باتوں سے میرادل ممکین جواہیے اور میں سخت پرلیٹ ان جوا ہوں - فرایا - ان باتوں پر بھروسہ ذکرو - یہ خدا کا کام ہے جس طرح جا ہم تاہے کہ تاہے ۔

بعدادان، صاحب زادہ فضل الدین صاحب کی طرف دیکھا اور فرایا۔ ترفیے ترافیف عانے کے متفلق تمہاری کیا مرضی ہے ؟ انھوں نے کہا جو آپ کی مرضی ہے دہی میری رضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے شفقت سے ابنا بازدان کی گردن میں جمائل کیا اور فرایا۔ میری خواہش تو بیہے کہ تم میرے پاس دہور بھر صاحب زادہ گردین صاحب کو تو نہ ترلیف دوانز کیا اور فرایا۔ میری صالت کو تو تم میا نے ہی موجلدی والیس آنا۔ صاحب زادہ صلب دوانز کیا اور فرایا۔ میری صالت کو تو تم ترافیف دوانز ہوئے۔ جب وہاں سے رخصت ہو کر اللہ صافر اللہ صاحب زادہ صاحب زادہ صاحب زادہ صلب المارت میں بخاد کی وجرسے بہت لاجار ہوگئے ہے۔ اللہ صفر کو والیس آئے تو فواجئمس العارت میں بخاد کی وجرسے بہت لاجار ہوگئے ہے۔ آپ سے صاحب زادہ صاحب کو چند ہاتیں ارشا دفرائیں اور ۲۲ مصفر منسل ہو بروز جمو اسبح کے دفت جال بحق ہوئے۔

صرت شخ الاسلام خواج محست قمرالدین سیا لوثی ما الاسلام خواج محست قمرالدین سیا لوثی می الاسلام خواج محست قمرالدین سیا لوثی می الاسلام خواج می ما معرف خواج مالید شر

الكسواكسال لغد

يروفيه غُلام مُطنَّ مالدِّين ٥ گورُمنٹ كالج بجلوال

### انكيسوانكسال بعد

اُبل رہے ہیں حروب کہن سے معنیٰ نوک مقام وجد ہے اے نا قدریاق وسباق

ایک سوایک برس پیلے ، سوموار ۱۱ رجبادی الثانی خملا بھر کو صفرت سیر خدسیونیا،
مؤلف مرات العاشقین نے اعلیٰ صفرت سیالوی خواج شمس الحق والدین دختی الشرعنه کی کیے و جندہ فقیر نے اپنے شیخ کرم اوراعلیٰ صفرت سیالوی کے برندہ فقیر نے اپنے شیخ کرم اوراعلیٰ صفرت سیالوی کے برٹر فیلے التحالی سیالوی کے برٹر پوتے اور سجادہ نشین صفرت ضیخ الاسلام مدارالعصر خواج قمرالی والدین مظلم کی ایک مجلس (منعقدہ ۱۰ رجادی الثانی مرم مواحد ، بمقام مرولہ نٹر لین ضلع سرگردھا) کے شیب وروز کے حالات اور کیفیات کو لصدعقیدت واحترام نذر قارئین کرام کیا ہے میری اسس کوشش " ایک سوایک سال بعد " کو صفرت شاہ صاحب موصوت کی عظیم ترکوشش اسس کوشش " ایک سوایک سال بعد " کو صفرت شاہ صاحب موصوت کی عظیم ترکوشش مرکات العاشقین " کے مقابلے میں " جواب آن بخزل" قرار دینا محف سوء تفاہم مرکا ۔

"مراکت العاشقین " کے مقابلے میں " جواب آن بخزل" قرار دینا محف سوء تفاہم مرکا ۔
ماضی کے بعض جیّر بزدگوں نے اپنے اپنے شیخ کے طوف طات کی بی صورت میں گئے ہیں ۔ طفو ظات کی بی مرکات کو مرکات کی مرکات کو مواج نظام الدین اولیا مرحوب اللی کی ایک سوائھاسی (۱۸۸۱) مجلسوں کے طفو ظات درج کے کئے ہیں ۔
کئے ہیں ۔

فوائد الفواد کے بعد المفوظ نوئیں نے ایک تفل دوایت کی شکل اختیاد کرلی اور اسس موضوع پر مزادوں نئی کتابوں کا اضافہ ہوا ، لیکن کوئی کتاب بھی فوائد الفواد کے ہم پیر نہرسکی امیر صن نے جب اپنی کتاب کو آخری شکل دیے کر خواج نظام الدین اولیاء کی خدمت میں بیش کیا تو آپ نے حت رمایا ۔ " نیکونیٹ تای و درویش د نبیشت تای و نام سم نیکوکرد وای ۔ "

یر خبل دل آسانی اور حوصله افزان کی ڈوج سے سرشا رتھا ، اور اسس کی برکت سے عجموع فوا مڈالفولو اپنے اسلوب کے لحاظ سے وہ منگ میل قرار پایا ، جہال سے ، بعد میں آنے والے مریدوں کو اپنے اپنے سنے بوخ کے حالات اور گوئش شنید عفوظات لکھنے کی نئی راہیں مل گئیں۔

فقیر نے اپنے شیخ گرامی کی ایک علیس کے حالات و ملفوظات لکھ کر ، ارباب ہمّت کو شوق ولا نے کی کوشش کی ہے کہ کوئی صاحب کمّا بی صورت میں صرت شیخ الاسلام کے ملفوظ جے کریں ناکہ اہلِ ذوق کے لیے نفع روصانی کا باعث ہو۔

پُرُ انے بزرگوں کے ملفوظات بیشک بہت قیمتی سرمایہ ہیں، لیکن پُر انے جُمجوعوں کے باربا رمطالعے سے طبیعتیں سیر بمو جکی ہیں۔ صرورت وقت اور انسان کی خطری خوا کہ شراس بات کی متعاصی ہے کہ سمجھ مٹ تخ کے ملفوظات مرتب کئے جائیں، تاکہ "روامیت " کا سلسلہ" ماضی " پر ہی نڈرک جائے بلک نرک رفقاری کے سابھ اسکے بڑھ کر "حال" کے دوش بروین جیل دہے۔

فیاند گشت و کهن سند حدیث اسکندر سخن نوآر، که نورا حلادتے اسے دگر

## رات وردن واجادي فرمسية

آج فرحت ومسرت اورعشرت و بهجت اپنے عنفوان يرسے ، آج ولولہ سنوق سے فضایس ہیجان ہے، ماحول میں زنگ ولو کا طوفان ہے ، آج سماعت نور لیٹر سے مسرور بھی سے اور سحور مھی، نظارہ و خیال وجدو مرستی میں متفرق سے ، آج سرح شیال اور مدم و شیال امند المند كرجيائے مارسي ميں ،آج "ماوتت كاچراغ ماندہے، "روحانت كي شمع سے ولایت قلب بقیم نورہے ، آج خواج معظم دیں مروادی کا عوس ہے ، آج شیخ الاسلام خاج قرالحق والدين سالوي مرطله العالي (معمر ١٩٣ سال) ١٠ زينتِ كاست منه " اور " صدر محفل " بلي -عقيد تمندول كا بهاري بجوم ب رسون فيخ الاسلام كيهرة اقدس برجوا يكم تبر نظر ڈالنا ہے ، اسے چھے دھکیل کر بچوم میں سے ایک اور آ دی بجیر کو چیر ما ہوا ، ادب اور عبت سے مرجم کائے ہوئے آگے راحت ہے اور جنی جال جاں برورے العمیں خاک كرلية بح تواسي مجبوراً ابني ملكركسي بيجي سه أوهكنه واله كوديني ريان ب يحضرت سنسنخ کے قریبی صلفے میں جن لوگوں کو بیٹھنے کی جگر ل گئی ان برحمرت زدوں کی نظری دفتے وقفے کے بعد شکاری باز ک طرح بھیٹ رہی ہیں۔ میٹنے والوں کے سراؤب سے فرو ہیں اور سانس ننگنا سید میں مجبوس - اگر کوئی صنعیت برتفاضائے من بہلو برلنے کے لیے گھٹد انھا آ ہے توقائین لیں سے قریبی آدمی موقع عنیمت جان کر بجلی کے کوند سے کی طرح لیک کر اُس ادنی خلاء کواتنی مضبوطي سے زکر لیتا ہے کہ گوما کا

زیل جنید نه جنید کل محسید

دسویں دات کی خنک چاندنی اورخواجر معظم دین کے روضے کی چوٹی پرانشی فٹ کی بلندی سے چیکنے والے قبقے کی بلکی دُورھیا روشتی آئیس میں ہم آمیز ہیں ۔حضرت خواجر سیالوی کی فرنتی نشست کے قربیہ بھیوں سی مصنوعی پہاڑی پرسجائے ہوئے گملوں میں پودوں کی شاخیں ہوا کے زم ملکوروں میں پودوں کی شاخیں ہوا کے زم ملکوروں میں وقص کررہی ہیں ، اور یوں معلوم ہوتا ہے کرا الم مجلس کی طرح ان پر بھی امہتزاز کی کیفیت طاری ہے رحضرت شیخ الاسلام کی زبانِ مبارک سے نگلنے والے ہر نفظ کے لیے سیکھول کا نوں کے در یکے دا تھیں اور دلوں کے روزن کٹ دہ ۔ برا و راست مخاطبین کی اگلی صف میں جا رادی بہیں۔

ین اور دافع المحروث کے والد بزرگوار خواج غلام سدیدالدین صاحب مظار سجاد ہوئشین روابر تر ۷ - مظاطر ستیدانور حسین الحسینی نفیس فرست منلیفر مجاز حضرت دائے پوری -۷ - خطاط صوفی خور شیدعالم مخور سدیدی فلیفر مجاز خواج غلام سریدالدین صاحب رولوک ۷ - جامع مرفر در جھنگ کے ایک مرس رجو حضرت شیخ کے ہمسفر تھے)

راقم الحروف، حضرت شیخ کی نظر بیا کر ایک کونے میں اس خوف سے دبا بلیٹا تھا کہ اگر
ایپ نے کسی چیز کے بارے بیں بھی تھے سے کچے بوچھ ہی لیا توہیں جاب بوض کرنے کی بیٹت
کماں سے لاوُں گا ؟ جینا نچے میرے تحفی دہنے کی کوئٹش کے باوجود ایک دو مرتبہ حضرت شیخ
نے میری طرف دیکھا بھی، لیکن براہِ داست خطاب سے میری قوت کلام کی بے بضاعتی کو
لیے نقاب کرنا آپ نے پسند نہ فر ما با اور روٹے تئن مچر ندکورہ چار صرات کی طرف منعطف ہوا۔

حضرت شیخ نے فر مایا ۔ اعلیٰ حضرت میالوی خاج ہمش الحق والدین رصنی الشر تعالیٰ عند
اپنے وقت کے عزت الاعظم مجے ۔ حب آپ ساع سنتے تو آپ کے وجد و حال کی مید کیفنے تی تی کہ گھٹنہ مبارک نہا میت محمولی برائے نام سی شینیش کرتا اور اگرضا نخواست کسی موقع بر گھٹنہ مبارک مرتفع ہرجا تا تو قیامت آجاتی، کیونکہ یہ علامت غفلت کی ہے اور غوث الاعظم کی

ادنی غفات بھی مخلوق کی تباہی کا باعث بن جائی ہے۔ پھر قربایا ۔ صفور خواجہ شاہ اللہ مخش تو نسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ خارکی نما ز کے بعد سوایارہ منزل پڑھتے ، بھر روضہ مبارک ہیں حاصر ہوتے اور فارغ ہوکر جہاروی صفر آ کے پاکس جائے ۔ جنا مجر ایک مرتبہ بوس شراعیت کے موقع پر جب آپ حسبِ محمول جہاروی حزا کے پاکس تشراعیت لے گئے تو صفرات نے بوحن کیا کہ حضور آجے بوس مشراعیت کی کاکون تُطف نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کر قوالوں نے صلقوم کک محصون محص مضائن کے بہتے بھرا مومآ ہے ، اکس لیے جب ان کی اپنی طبیعت ہی موزوں نر ہروہ دومروں کو کیسے مخطوط کرسکتے ہیں ؟ بھرصنور تونسوی نے فرمایا کر اچھا قوالوں کو 'بلا ڈر حضور کے قوالوں کو زلیخا تے جانی اقل سے آخر کک تمام کی تمام یا دھتی۔ آپ نے ایک خاص جگرسے انتخاب کر کے فرمایا۔ پہانے سے پڑھو۔ قوالوں نے پڑھنا نٹروع کیا اور حضور نے اہمی کسس پر اپنی توجہ ڈال تم ہم اہمی اہمی جس بلکہ اُس ان نٹرلیف پر جتنے بھی لوگ تھے بلاا متعیاز اور بلااستشا تمام کے تمام وحد کرنے گئے، بلکہ معنی تو بہوش تھی ہوگئے۔

> در بورخ بینم تو مد دانم چرت است ؟ بر مرکه نظر می تشکنی ست وحت ارباست!

بيم فرمايا - يه نواف بشركين كا ماريخي وجد تفا-

بعدا زاں ، فرایا ۔ قاضی صاحب نوشہروی کاعلوم وفنون میں بہت بلندیا یہ تھا۔ وہ اعلام مصرت بلندیا یہ تھا۔ وہ اعلام صرت بیالوی پر اعتراص کیا کرتے تھے کہ آپ ساع کیوں سنتے ہیں ؛ حضرت نے ایک مرتبر فاصنی صاحب ہی سے فرایا ۔ جاڈ قرالوں سے کہوکہ ہمیں کچے سائیں ۔ قال عاصر ہوکر سائے گئے تو فاصنی صاحب بھی حضور کو اس برعت سے دو گئے کے لیے آگئے ، لیکن پر شعر سنتے ہی دہ ہے اختیا روجد کرنے گئے ۔

تنائے زلف ور حضارِ تو اسے ماہ ملائک وروصبیح وست مردند نے اضی صاحب کی مرتب تو اسے ماہ کردند تنافتی صاحب کی مرتب تنی اور دہر بی بھار تی اور اپنی دستار مرسے اُٹار کر قوالوں کو نذر کردی مصور تانی خواج محد دیں الیوی میں وضی الشرعذ الحد کر گھر چیا گئے اور سونے کے تمام زیودات اور قیمتی کیوسے ایک کھڑی میں رہاندھ کر لائے اور وہ سب کچے قوالوں کو دے کر آپ نے قاصنی صاحب کی دت اِئر لیسے ایس صاصل کی اور پھر ایپنے وست مبارک سے قاصنی صاحب کے مربر دکھی۔

بعدازاں فرمایا کہ۔ مسیّد سُند بیجدز رک اور تیز دماغ ہوئے کے علاوہ بہت نوش جال بھی تھے۔ان کے صن وجمال کے سلمنے وہل نظر کا وامانِ مشکیبان ما بھوں سے پڑا جھوشآ ظا۔ مالم شاب میں ابھی وہ بالکل تازہ رسیدہ ہی سے کھیل علم کے بیے بغدادی شہر اُفاق بونیور سٹی نظام بہیں جا پہنچ ۔ دور دراز کے سفر کے بعدان کے جبم رکسلمندی کے آثار فایاں تھے ، اور چاند سے چہر سے پرگرد وغیار جما ہمرا تھا۔ ان کے پہر نے کے صباحت اور ملاحت اور ایس پرگرد وغیار کی ملکی سی شکود کھر کرائن کے بہر نے والے اٹ در حضرت شیخ کا بتایا ہموانام بھول گیاہے۔ مرتب ) نے فرایا بالدیتنی کے نت تواجا رسید سند نے برجبتہ کہا و حیقول الک اف فی بالدیتنی گفت تواجا۔

بچر حفرت سینے نے ضمنا مولانا معین الدین اجمیری اور مولانا گرحمین صاحب کے علمی کارناموں کا ذکر کیا ۔

اکس کے بعد آب نے داقم الحوف کی تالیت " شعر ناب" کامطالعر شروع کیا اور مولانا جامی کے باب سے یہ فعت شرافیت

لى حبيب عربى مدنى فترسى كه بود درد وغنمش ماية شادى خوشى

انتخاب کرکے عافظ گرحین ریڈیو اکرشٹ اورصوفی محدصین حلالپوری سے بغیر مزامیر کے شنی رحب نفوت نر لین مقطع کے قریب بنجی توعشا کی ذان ہونے مگی رحفرت شیخ نے فوراً قرال دُکوادی ۔ افان ختم ہوئ تو آپ نے ایک لمبی دُعا پڑھی ، حاضرین بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کرا میں کمہ رہے تھے اور ان میں سے اکثر بشول ٹولیٹندہ تھاک چکے تھے۔ گھڑی پر منٹوں کی سون محیط کا چوتھال تھے قطع کر کھی تو صفرت شیخ کے دعا کے لیے ابھے ہوئے ہاتھ ماجوت فرا ہوئے۔ پھر نفت نر لین کا بقیہ حقر سنایا گیا اور نما زکے لیے مجلس برخاست ٹی ا

پھادشنہ ، جادی الثانی جمع المرہ کی صبح کے سات بچے ہیں۔ میں اپنے کرے میں بیٹا ہوا صوفی مخرور سریدی ا در سیدا نور سے خلیس وست سے ساتھ جائے بی رہا ہوں بگرم و خوشگوار جائے کے ایک ایک گھوٹ کے ساتھ میں صرات موصوف کی طرف دیکھ لیتا ہوں کم کوئی گوہر معنی ان کے صنمیر مُرنیر سے نوک زبان پر آئے تو دامانِ سماعت اسے مُن کے ، کدوریل شا قبل والدبزدگوار منفس نفیس تشریف لائے اور یہ فراتے ہوئے کہ "حضور تمھیں یا و فرماتے ہیں"
عجلت سے والیس ہوئے۔ میں نے فرط شوق میں بیال کو بھبٹ پرچ پردکھا ، جس سے ملنا ہے
کی اواز پیدا ہوئی۔ اور اکس کا شجھے آئے تک احساس ہے۔ اُئید ہے صوفی صاحب اور
شاہ صاحب میری کس ناشائسٹگ کو ، ووسیب سے ، معاف فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کرائ
وقت میں بالائی حکم کی تعمیل میں رواروی کے عالم میں تھا ، دو سرے بقول کے:
" بین الاجاب تسقط اللاداسی"

سے برا سر جیک کے کرے میں حاصر ہوکر پہلے میں نے آپ کی جائے تا زیر ہوسہ دیا اور پورٹر مارسی سے مرقت ہوا حضور نے فرایا ۔ " تم مجھے اب کہ کیوں نہیں ہے ؟ ندامت سے میرا سر جیک گیا ، کیو کل بین گفت پہلے جب آپ موڑسے اُٹرے تھے اس وقت پر کھا ٹیوں کالے بنا ہ ہجوم تھا ۔ میں نے اگر چر بر مہذیا ووڑ کر تعظیم اور زیارت توکرل تھی لیکن قدم بسی حاصل نہ کر سکا ۔ اور اپنے آپ کو ہیا کہ کر تستی دسے ل تھی کہ استے از دوام میں حضرت شخ کو کھے یا درہے گا کہ کون طاہے اور کون نہیں ملا ؟ اسکن قربان جاؤں صفرت ہے گی نگا ہے بیا کہ کے بھو اس دنیا کی بھو بھاڑ میں اپنے غلام کو فراموس کرنے کی دوا دار نہیں ہوئی تو بیا نے بین کا بل ہے کہ اُخرت کے ہوس دُیا مہنگامہ رستے نہیں بھی وہ اپنے غلام کو بروقت پہلے ہیں دریخ نہیں کرے گی۔

حزت شیخ کاس خصوصی توج کاا ژیر بھی ہوا کہ میرے کئی روحانی شکوک رفع ہوگئے۔
مثلاً اکثر میرے دل میں یہ وسوسہ گھٹس کر تذبذب کی کہفیت بیدا کردیا تھا کہ جھے سال قبل جب
صخرت شیخ نے جھے سعیت فرمایا تو آپ نے چھے اوراد و دفا لفت کی قطعاً کوئی تلفین بنیں
کی تھی، اکس لیے شاید آپ کے ساتھ میری سعیت راسخ سے یا بنیس و لیکن صفرت کے
کریما ڈ انتفات نے میرے دل کے نہاں خانے سے ذکورہ وسوسے کا استیصال کر کے میرے
باطن کو "عین الیقین "سے سرشار کردیا۔ المحدر شرعلے ذالک۔

صرت سننے کے اس ارفتاد کا کہ"تم اب کک تھے کیوں نہیں ملے ؟"میرے یاس کوئ معقول جواب نرمقا۔ لیکن ، تاہم ، آپ کی توجر کو اصل نقطے سے پھرنے کے لیے میں نے موض کیا کربندہ دات کی مجلس میں صاضر خدمت رہا ہے۔ اکس بر آپ نے فرمایا۔ اب مجھے احماس ہور ہاہیے کرمیں واقعی بوڑھا ہو جو کا ہوں اور میراعا فظراور نظر کمزور ہو چکے ہیں ، کیونکر میں نے تمہیں ملتے نہیں دیکھا۔

آپ کا بدار شاد حقیقت پر معبنی تھا ، چنانچر میں لاجواب ہوگیا اور شرم کے مار سے
میری کھوڑی سینے پر جالگی ۔ اس انفعالی انداز میں میری خامو عذر خواس کا کام کرگئی اور
صفرت شیخ نے نمایت کر کیا نہ انداز میں پر وہ پوشی سے کام لیا اور بات کو بالکل بدلتے ہوئے
فرطیا ۔ " اچھا اپنے سفر کا بل کے حالات سناڈ " میری گویا ٹی ، لول معدم ہو ناتھا بالکل
بواب و سے گئی ہے مصفور کا رعب اور وقار مجلس پر محیط تھا۔ لاگفتا رنبتے کی طرح چنڈ شکت
لافطوں میں ، میں نے سفر کا بل کا ایک آوھ واقعر بیان کرنے کی کوشش کی اور چرا کے طویل
خاموش کو اپنا ترجمان بنا کر ، صفور کی طرف و کی کھٹے لگا ہے

منی گروید کورز ، رکشته معنی ریا کروم حکایت بود بے پایاں بخاموسٹی ادا کردم

آپ نے میرے والدصاحب قبارے سابھ کسی اور سٹنے برگفتگو شروع کی-اس کے بعد چند کموں میں ناسستہ تیار مہر کر وستر خوان پر پہنچ گیا-ناسٹتے پر حافظ گوئر مف سدیدی، صوفی مخور سدیدی اور سید نفید تی صاحب کو بھی طلب کیا گیا-

نافتے کے بعد و روھ گھنٹے کے علمی مجلس گرم رہی۔ مذہب اور ہو بی ادب کے سجید امراد پر آپ نے تازہ نکات اور افکار ہو پہش کئے ، جن سے علما رصد ورج محظوظ ہوئے۔ مذہب سے عمد کے متعلق آپ نے اپنی جدید تحقیقات کی تفصیل بتائی اور شیع رُواۃ پر جس بہج سے بحث ک افسوس نے ہے کہ اس کا کوئی بیلو وا مان خیال میں محفوظ تہیں رہ سکا ، ور نہ یہ خاصے کی چیز ہوتی ۔ بریلوی مسلک کے متعلق کسی عالم نے آپ سے استصواب کیا مصور نے فر مایا ۔ میں مولانا احرر ضافا بر میلوی کی فاقی کے عقیدے میں خرب کی بنیا وعشق رسول پر ہے بریلوی کی وفات رسول سے بے بنا ہ عشق تھا۔ بھر آپ اور غشق کی اور غشق کیا۔ بھر آپ نے زبانِ مبارک سے یہ شعر میڑھا مے بہ مصطفے برساں خولیش را کہ دیں ہم اوست اگر بہ او مزرسیدی تمام بولہی است دریں اُٹما ، کرے میں کچھ گرمی کا احساس ہوا۔ برآ مدے وال دلوار کی کھڑکیاں کھلوادی

جو الطف خود بي محروم القا وه دو الرول كر مجوى الطف سے كسي زياده تھا ،

بر مرنظر بُتِ ما جلوہ می کند، لیکن کسس ایس کرشمر نہ بیند کرمن ہمی بھرام میں ایس کرشمر نہ بیند کرمن ہمی بھرام ا ہ بچے سے پا ہ نیجے کک صرت شیخ الاسلام نے عبلس موقوف فرمائی ۔ کا فی لوگ کرتے سے اکٹھ کر با ہر صلح کئے میں بیٹھا رہا ۔ اکس وقت ایک دفع صفرت نے میری طرف دیکھا اور میں نے یوں بھیا کہ جیا کہ بین ایک زلزلرسا آگیا ہو۔ طبیعت میں گدانہ اور صند بات میں میلان بیدا ہوا ۔ بیقلیل الفرصت نگاہ کر اسے نے میری کا لطیف جو نکا کہا جائے اور میزبات میں میلان بیدا ہوا ۔ بیقلیل الفرصت نگاہ کر اسے نے میری کرتے ہوئے ایک غیر مرفی شفلہ ایشی جاودانی بادگار جھیو راکس میلی سے اس کی عظیم کا شان کو تشخیر کرتے ہوئے ایک غیر مرفی شفلہ اپنی جاودانی بادگار جھیو راکس میلیٹ گئی سے

شدا ڈتھرٹ جیٹم ٹو آن زماں خرم کر شعاد در مگر افقادہ بے خبری ہوخت کچھ وقت کے بعد، میں بھی اجازت لے کر ہاہر ملاآیا جس جس جگہ سے میرا گذر ہوا وہا بیر بھابی ٹولیاں بنائے بیٹے ، مصرت شیخ کے فضائل دشائل اور محامد و محاسن بیان کر رہے ہوتے تھے ، مسجان الشہ

یک چراغ است دری خانه واز پر تو آن مرکجا می نیځم انجنے سساخته اند صفرر کی صدارت میں ساڑھے نو نیچے بولس شرایف کی مجلس مشروع ہون اور ساق كياره بح منهم بوئى - بهرآب في آرام فرمايا اور دو بخ طهروايس سيال شراف رواز بوق -مصرت سنے الاسلام طبعاً گمنای لیند ہیں، میرا دل خوت کے مار سے دوب رہا ہے کہ مبادا اکس تحریرے آں حضور کی طبیعتِ اقدس میں گرفتگی کا کوئی شائبر تک بھی دخیل ہو۔ سبب تحریس فراول اول بیان کردیا ہے سکن صرت شیخ کی طبع صلیم وکریم سے بدیں الفاظ سخن دراز کشیدم و ایمیدم بهت كرذيل عفو بدي ماحب البيوسف ني دعا ہے کہ ضداآپ کو جمان وروحان صحت ، آسودگی اور بالبدگی عطافرائے تاکہ آب، اعلیٰ مصرت کی روش کردہ شمع ہدایت کو اپنے نفس قدسی سے برمبرجلوہ رکھیں اور اہل شوق کو وہاں سے بین گاری ملتی رہے۔ خدا آپ کی توفیقات عالمید میں اضافر فرمائے۔ ماري و جمد انصُوفی حنوُرشیدعالے مخورسدی لاھوی بحرات العاشقين كازجم ورجش ديده باعراكال شمع دل استروز ناليف لطيف مرآت عشاق مقتبول زمال معرفت كالجرب إمال نطب م العاشقين ہمیں یہ ملفوظات افدس لُوئے کازرمتث يس في مُؤرِّج مَارِح إِلَيْ إِلَى اللهِ دى صدا بالف فى لكهد الحربر تابان جنت

### مطبوعات تصوّف فاؤندين (٢٠١٩ - ٢٠٠٩) مرتم : عدق الرجم عماني وطواسين قبت مجلد /١٠٠/ردني مصنف: اين علاج رع قبت مجلد مره، ١٠٠٠ ويد () - APLA مرتم: تدامرد بخارى مُصنّف: الولفهم اج وكأسالليع ٥ أغررف ٥ كتفالجور رم - ١٥٥ ١٥ مرتم: واكثر يرتد كن مُصنّف: امام الويحركالمازي قمت مجد/۱۲۵/روب (٥٠٠ - ١٠٠٥) مرج ميد المادق القادري لمنتف سيرعلي وري يمت بحد-/٠٠٠/ديد (٢٩١- ٢٩١١) مربي ما فط فر العنل فقره قيمت علد /١٠٠٠ ردي مُصَف ؛ أواجر عبد التدافصاري 0 صدمیدان مُصنّف: غوت الأَظم عِلْقاد رَبِيلِ في (٢٠٠ - ١٥٧٢) مرتم: بيد مُحرّفار في القادري 0 فتوح الغيب قیت علد/40/ رف مُعنَف: ضيالدين مروروي (٢٩٠ - ٢٢٥٥) مرم: محر عدالما سط ٥ آدا المريان قیت محلد /۵۵ رونے (٥٢٠ - ٨٦١٥) سرج: مولوي في نصل خال مُصنّف: يَنْحُ البرابي عربي و قمت محلد المدسرري ٥ فترمات مكته قمت مجلد/ ٥١/ردي (٥٠١٠ - ٥٩١٨) ترتي: ركت الشرفزي على نصف شخ اكبرا الع عرفي نصوس ای قیت محلد /۱۲۵/ روید (١٧٧ - ١٧١٥) مترج: دُاكِرُ مُحرِّمان صَدَّقَى مُصنّف: بهاء لدين ذكرما طناني ده 0 الادراد قیت محلد /40/ردیے (١٤١ - ١٩٩٨ مرج): سيدين الحسن في مُصنّف: مولانًا عبدالرحمُن عامي 2190 (١١١٢ - ١١١١٥) سرج تد كروا وق القادري قمت محلد /١٥٠ ردك O انفارس لعارس مُنف بشاه ولى الله ديوى" قيمت علد /40/ رك الطاف القدس مُستف: شاه ولى التدوطوئ (١١١١ - ١١١١٥) مترج: سترمخترفارون لقادرى O رسال تصوف مصن : شاه ولى الله داوي " (١١١٢ - ١١٤١ه) مترجم: سيد محمد فاروق القادري قیت مجلد کر۱۵۰ رویے قيمت علد/١٥٠ رديد مرأت العائقين مصف: سيد محر معد رنجاني" (١٢٥١-١٣٢١ه) منزم، غلام نظام التري واوي ن كَنْفُ الْجِيكُ تَعِيمُ وَلَيْ (نْسَخُ نِهْرَانِ) مُعَنَّف بِشِيحٌ عَلَى مِعْمَان جَوِيكُ تَعِيمُ وَشِيهِ عِلْ وَعِيم قمت محدد/١٤٥/ ردي کشف الجوب انگرزی (نسخ الاجور) مستف: شیخ علی بی عثمان بجویی مترم: آرائے للن را قیمت مجلد - اردے O تصوّف اللهم \_\_\_\_ مرّف: عبدالماجد دربابادي و تيمت محلد-/ ١٠٠٠ روي \_ مُعْنَفْ: مُولانا مُحِدّا شرب على تقانويّ \_ ارمغان ابن عربی قر آئییه تصوف قيمت مجلد-/١٥٠/روي مُصَنَّف صَا الحن فاروتي \_\_\_ قیمت محلد-/۱۲۵/روسے ٥ دوت ارواح مُصنّف: مُحدّار شدقا دري م قیمت محلد-/۱۵۰/رونے ن شَمَال رسول (اردوزجر) نفتف شيخ يرمف بن الماعيل نبياني مرجم: محدميال صديقي قيت علد-/٥٥ ، دفيد ن بيماري أوراس كارد صافي علاج \_\_\_\_\_\_ مُعيَّدًا: وْأَكْمُومِي ولِي الدِّنِيِّ الدِّينِ \_\_\_\_\_ ولي الدِّنِيِّ مِن \*\* يَكُومُ وَمِنْ النِّحَةِيِّينِ فِي أَصِلُهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ يمت مجلد-/١٠٠٠ راي \_ مُعنف: إسارالحث تادري فاضلي ن تذكره مشائخ قا دربه فاضليه قمت مجلد-/١٥٠/دي ٥ بيرت فخزالعًا رثين فيمت مجلد-/١٥٠ردي مزره؛ شاه خرعدا لي جالگائ ولف: سيكندرشاه و جراع الوالعلائي. "ذكره: صوني محدث وحضرت نقيالي شاه مون علام أسي بيا فيت محلد -/ 40/ريك مُنتف بمفتى غلام سرقر رلا بورى واشى : محدّ اقبال مجددي o حديقية الاولياء \_ تیت مجلد کرواردیے قيت مجلد مراه اردي مُصنف: حميدالترشاه التي o اجوال وآ تاريضرت بهاءالدين ذكر ما ملتاني " · اخص الخواص \_ تذكره بحضرت فضل شاه قطب عالم جزالته عليه \_ مستف: نواز روماني قيمت مجلد -/١٢٥/ ردي ن فاضلى الواراللي لمعنوظات بحضرت فضل شاه قطب عالم روالشرط مرتب: حافظ ندرالاسلا ميت مجلد يردوا ردي وَنِكُ لِيشِنَ مِنْ أَبِهِ لَا يُو الْمُوَّا وَأَمْتُمْ كَارِ : (لِمُعَامِفَ مِنْ مُثْرُودُ لِلْهُ كَايَان

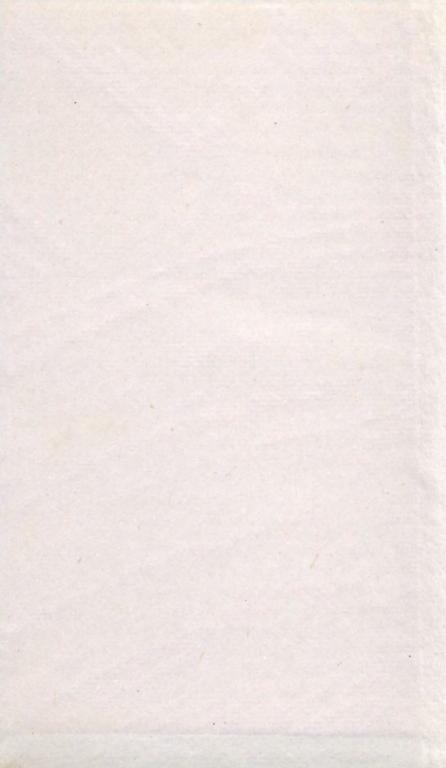

